

ڈاکٹر مبارک علی



e-mail: tarikh.publishers@gmail.com

## جمله حقوق تجق پبلشرز محفوظ ہیں

نام کتاب: میری دنیا (آپ بیت)

مصنف : ڈاکٹرمبارک علی

البتمام : ظهوراحمه خال

پاشرن : تاریخ پبلیکیشنز

بُك سٹریٹ 39- مزنگ روڈ لا ہور، پا کستان

كمپوزنگ : فكشن كمپوزنگ ايند گرافكس، لا بور

پرنٹرز : سیدمحمد شاہ پرنٹرز، لا ہور

سرورق : نین تارا

اشاعت : 2012ء

قیمت : -/300رویے

تقسیم کار:

كاش باؤس: بك سريت 39- مزنك روزلا مور بنون: 37237430-37249218-37249218

كاش باؤس:52,53رابد سكوائر حيدر چوك حيدر آباد ، فون: 2780608-022

کشن اوس: نوشین سنر، فرسٹ فلور دوکان نمبر 5 اردو باز ارکراچی



● لا مور ﴿ حيدرآ باد ﴿ كراجِي

e-mail: fictionhouse2004@hotmail.com

انتساب

نین تاراکے نام!

کوئے قاتل میں ہمیں بڑھ کے صدا دیتے ہیں زندگی آج ترا قرض چکا دیتے ہیں

قابل اجميري

## فهرست

| - 1 | ابتدائيه         | 9   |
|-----|------------------|-----|
| -2  | بيقرارى          | 17  |
| -3  | میری دنیا        | 23  |
| -4  | ملازمتیں         | 44  |
| -5  | روتی             | 60  |
| -6  | ميراعلمي سفر     | 86  |
| -7  | میری تاریخ نویسی | 106 |
| -8  | تاریخ کے تاثرات  | 130 |
| -9  | ہندوستان ہےروابط | 142 |
| -10 | امریکه کی د نیا  | 174 |
| -11 | تلخ نواکی        | 185 |
| -12 | تاثرات           | 190 |

#### ابتدائيه

یے میری یا دواشتوں کی دوسری جلد ہے۔ میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان یا دوں اور تاثر ات کو لکھا جائے کہ جن سے قاری کو دلچیسی ہو۔ میں نے انہیں رنگین بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ایک لحاظ سے بیمیر سے دہنی سفر کی داستان ہے۔

یہ کتاب میں نے اپنی جھوٹی بٹی نین تارا کی فر مائش پر کھی ہے،اس کواس پر سخت اعتر اض تھا کہ میں نے اپنی پہلی یاد داشت میں اس کاذکر کہیں نہیں کیا۔اس لحاظ سے وہ اس کتاب یا یا د داشتوں کے لکھنے کی وجہ بنی۔ میں خوش ہوں کہ اس نے مجھے یہ لکھنے پرمجبور کیا۔

میں اپنے آپ کوخوش نصیب مجمعتا ہوں کہ میری شریک حیات ذکیداور مجھ میں وہنی ہم آ جنگی ہونے کی وجہ سے گھریلو پریشانیوں سے دور رہا اور اپنے علمی کاموں میں مصروف رہا۔ میری تحریروں میں وہ بھی برابر کی شریک ہیں۔

دوستوں کاشکر بیادا کرنا بھی ضروری ہے کہ جن کی محبت اور شفقت، زندہ رہنے کا حوصلہ دین ہے۔ لا ہور میں روز اسلم گورداسپوری ہے فون پر بات ہوتی ہے اور علمی تبادلہ ہوتا ہے۔ ہفتہ کو جو دوست پابندی سے نیرنگ گیلری میں ملتے ہیں، ان میں رفاقت علی، قاضی جاوید، شنراد، سلمان عابد، شنراد بھٹی، لیافت ہاشی، غافر شنراد، زمان خان، امجد علی اور بھی بھی آنے والے دوست ہیں، جو یبال گفتگو میں شریک ہوتے ہیں۔

لا ہور میں جن دوسرے دوستوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں، ان میں ظفر علی خاں جو پڑھتے بہت میں نگر لکھتے کم ہیں، ان سے بات کر کے ہمیشہ بہت می نئی با تیں اور خیالات سے آگاہ ہوتا ہوں۔ پرویز وندل اور ساجدہ وندل ، اگر چہمصروف لوگوں میں سے ہیں گریدا کثر کھانے پر بلا لیتے ہیں ، ان کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، آئ کل بید

تھاپ ٹرسٹ کے ذریعہ لیکچرز بھی کراتے ہیں، اور سالا نہ کانفرنس بھی۔ یہ بین الاقوامی کانفرنس ابشہرت اختیار کرگئی ہے۔

محمود مرزاصاحب ہمارے بزرگ دوست ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کی بہبود میں غرق رہتے ہیں اوروہ منصوبے بناتے ہیں کہ جواس ملک کوتر قی کےراہتے پر کیسے چلاسکیں۔

د اکٹر روبینہ سبگل پاکستان کی ان چنداسکالرز میں سے ہیں کہ جن کی گرفت ساجی علوم پر ہے۔ ان سے بات چیت کر کے ذہن کو ہمیشہ تازگی ملتی ہے۔

انور کمال ایڈووکیٹ بھی بہت ملتے تھے، اب بھی بھی اچا نک آ جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کے باوجودان میں ابھی تک وہی جوش وخروش ہے جو بھی جوانی میں تھا۔ رضی عابدی، خوش مزاح اور ملنسار دوست ہیں۔انگریزی کے جگت استاد ہیں ان سے ل کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر انیس عالم اگر چہ فزکس کے استاد ہیں مگر ساجی علوم پر بھی گبری نظرر کھتے ہیں۔

ندیم عمراب لا ہور چھوڑ کر راولپنڈی کے این سی ۔اے میں چلے گئے ،ان ہے اب فون پر رابطہ ہوجا تا ہے۔وہ میرے ساتھ پاکتان ٹملی ویژن کے پروگرام تاریخ اور آج کی دنیامیں ساتھ رہے۔

طاہرہ مظہر علی ، اب بیمار ہیں ، مگر ذہنی طور پر چاق و چوبند، وہ ہرا تو ارکو جب بھی میرا ڈان میں مضمون پڑھتی تھیں ، فوراً فون کرتی تھیں ۔ ان کے ہاں وقت کی بڑی پابندی ہے ، جب بھی وہ لیخ پر بلا تیں ، وہ ساڑھے بارہ بجے ٹھیک شروع ہوجا تا تھا۔ ہرفنکشن میں وہ وقت پر پہنچتیں ، چاہے ہال میں دویا تین لوگ بی کیوں نہ ہوں ۔ لا ہور میں انہوں نے اور مظہر علی خاں نے ہمیشہ عمل مور شعبی دویا تین لوگ بی کیا ۔ مظہر صاحب ہے پہلی ملاقات 1985ء میں ہوئی تھی ، جب میں اور عیسیٰ داؤ دیو تہ لا ہور آئے تھے۔ میرے لا ہور میں منتقل ہونے کے بعد جب بھی مظہر صاحب سے ملئے دائے ۔

نو جوان دوست ریحان افضال میں بڑی توانائی ہے۔ وہ سچائی کی تلاش میں ہیں، اور دب بھی طلتے ہیں سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ میں اکثر ان کے سوالوں سے پریشان ہوجا تا ہوں۔ چو ہدری اظہر صاحب آئر چدا یک بڑے ہیوروکریٹ ہیں، گر پڑھنے کی عادت ان

کومیرے قریب نے آئی۔ اب جب بھی سرکاری دفتر وں میں کام ہوتا ہے تو ان کا حکم ہے کہ ان سے کہا جائے وہ اس میں مدد کرتے ہیں۔ بیان کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں سرکاری دفتر وں میں دھکے کھاتا پھروں۔ جب بھی وہ احمد رضا صاحب کے ساتھ آتے ہیں تو دن اچھا گزرتا ہے۔ احمد رضا صاحب انگریزی، فاری اور اردوز بانوں کے ماہر اور تاریخ کے مضمون سے دفتر تا ہے۔ احمد رضا صاحب انگریزی، فاری اور اردوز بانوں کے ماہر اور تاریخ کے مضمون سے دفیری رکھتے ہیں، اس لئے ان کی شگفتہ گفتگو ہمیشہ مزہ دیتی ہے۔ افضل ملک اگر چہ بیشہ کے اعتبار پر ماہر تعمیرات ہیں مگر ان کی دلچہی سیاست میں زیادہ ہے، خوب بولتے ہیں اور پاکتانی ساج کا اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ وسیم احمد سے میری واقفیت اس وقت سے جب وہ پنجاب لوگ رہس میں شخصہ میں اکثر ان کے ساتھ طاہرہ آپا کے بیبال لیخ پر جایا کرتا تھا۔ وسیم کے ادار سے میں سختے۔ میں اکثر ان کے ساتھ طاہرہ آپا کے بیبال لیخ پر جایا کرتا تھا۔ وسیم کے ادار سے میں سرتھ کے میر ساکھ کا رادی میں اور مصروف نامل کیا۔ پر وفیسر شکیلہ رشید جوتاریخ کی استادر ہی ہیں۔ اب وہ پارلیمنٹ کی ممبر ہیں اور مصروف زندگی گزارتی ہیں ان سے فون پر رابط رہتا ہے۔

کراچی کے دوستوں کا ذکر ہوتو ان میں تسنیم صدیقی ہیں، جن سے واقفیت سندھ یو نیورٹی میں طالب علمی کے زمانے سے ہے، مگر میں ۔ ایس ۔ ایس کر کے غائب ہوگئے تھے۔ دوبارہ ان سے اس وقت ملاقات ہوئی ہے جب یہ حیدرآ باد میں ایج ۔ ڈی ۔ اے کے ڈائر کیٹر ہوکرآ نے اور کوٹری میں خدا کی بستیاں بسانے کا کام کررہے ہیں، حیدرآ باد کے بعد سہون اور لا ہور میں کالا شاہ کا کو میں یہ بستیاں ہیں ۔ نواب سعید حسن خاں حیدرآ باد کے بعد سہون اور لا ہور میں کالا شاہ کا کو میں یہ بستیاں ہیں ۔ نواب سعید حسن خاں سے پہلے تو سرد یوں میں ملاقات ہوتی تھی، کوئکہ گرمیاں بیلندن میں گزارتے تھے، مگراب ان کی گرمیاں بھی کرا بی میں بسر ہونے لگی ہیں ۔ نواب صاحب انسائیکلو پیڈیا ہیں، ہندوستان، پاکستان اور یور ہے کے دانشوروں سے ان کے تعلقات ہیں اور ہرا کیک کا شجرہ بتا دیتے ہیں۔ ان کی باتوں میں شافقگی اور خوبصورتی ہوتی ہے کہ ان کے پاس میٹھ کر وقت کا احساس نہیں ہوتا ان کی باتوں میں شافقگی اور خوبصورتی ہوتی ہے کہ ان کے پاس میٹھ کر وقت کا احساس نہیں ہوتا ہور ورسوخ باس قیام کرتے تھے، جو خود ایک اثر ورسوخ بوروکر کی میں رہنے ہوئے درویش صفحت انسان تھے، ان کی وفات کا انتبائی رنج ہے۔ اب بوروکر کی میں رہنے ہوئے درویش صفحت انسان تھے، ان کی وفات کا انتبائی رنج ہے۔ اب بوروکر کے میں منصوبہ کو پورا کر نے میں گر رہنے میں ہوگئی ہے کہ دورہ لا ہور بھی کم ہوگیا ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سید جعفر اکمہ کی شہرت اب یہ میوگئی ہے کہ دہ بہت مصروف انسان ہیں، ہروقت کی ذکری منصوبہ کو پورا کر نے میں گر بیت میں کیں۔ بیہ میونون انسان ہیں، ہروقت کی ذکری منصوبہ کو پورا کر نے میں گرا ہور میں کیں ہوگیا ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سید جعفر اگر نے میں گر رہیں منصوبہ کو پورا کر نے میں گریں ہوتیں کی منصوبہ کو پورا کر نے میں گریں ہوتیں کی ہوگیا ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سید جعفر اگر نے میں گری ہوتیں گریں ہوتیں کی کہ دہ بہت مصروف انسان ہیں، ہروقت کی کی کہ دہ بہت مصروف انسان ہیں، ہروقت کی کر کی کی کورور کی کورور کی انسان ہیں، ہوگیا ہے۔ ہمارے دوروں کی کر کی کورور کی کر دوروں کی کر دوروں کی کر دوروں کی کر دوروں کر کر کر کی کر دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں کر کر کر کر کر کر دوروں کر کر کر کر کر دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں کر کر کر کر دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں کر کر کر کر کر کر کر کر دوروں کر کر کر کر کر کر کر کر ک

ہیں۔ ہرکام سلقہ ہے کرتے ہیں۔

ڈ اکٹر توصیف احمد خال، اردو یو نیورٹی میں شعبہ صحافت کے سربراہ ہیں۔ دوایک سال میں جب بھی کوئی کا نفرنس کرتے ہیں تو تمام ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ عامہ میں ان کے شاگردوں کی بردی تعداد ہے۔ ڈاکٹر احمد سے میرے تعلقات جرمنی سے ہیں، اس وقت وہ یو نیورٹی کیفے ٹیریا میں شور مجانے نظر آتے تھے، دو پی۔ ایکے۔ ڈیز کے بعد پاکستان چلے آئے۔ پہلے آغا خال یو نیورٹی میں پڑھایا، اور اب جناح میڈیکل کالج میں ہیں۔ ان کی بڑی خواہش ہے کہ لبرل آرٹس کی یو نیورٹی یا ادارہ قائم ہو۔ ان کی تنقید بردی انجمی ہوئی ہوتی ہے، اس کو سجھنے میں ڈراوقت لگتا ہے، جب بھی میں آجا ہے تولطف آتا ہے۔ اب طاہرہ آپا کی جگدیہ جب بھی میرا کالم پڑھتے ہیں تو فورا فون کرتے ہیں۔ بھی میرا کالم

ڈاکٹر ریاض شیخ سے بالمشافہ ملاقات تو بعد میں ہوئی، گر جب وہ جیکب آباد سے ایک ہفتہ وار یا ماہانہ اخبار نکالتے تھے تو مضامین کی فرمائش کرتے تھے۔ اب یہ ZABIST میں پروفیسر ہیں،ان کے تعاون سے ہم نے چودھویں تاریخ کانفرنس کی،اوراب اورمنصوبے بنائے ہیں۔انہوں نے اردو میں حزہ علوی صاحب کے مضامین کا تر جمہ کیا ہے، اور مزید کر رہے ہیں۔ فالد محمود ہمود باویج، مجیب اور لیافت ملک کے ساتھ محفلوں میں اچھاوفت گزرا۔اب کراچی کے صالات نے ان محفلوں کوختم کردیا ہے۔

راحت سعید صاحب جب کوئی کام آپ ذمه لیتے ہیں تو اسے خوب نبھاتے ہیں۔ انہوں افتر تی پینداد ہوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔
ابوالفضل صاحب اور دھ کے چشم و چراغ ہیں، اس لئے ان سے بات کرتے ہوئے محتاط ہونا پڑتا
ہے۔ فون پراکٹر ان سے طویل بات چیت ہوتی ہے اور بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے۔ اقبال علوی صاحب پرانے ترتی پینداور انتہائی دوست نواز ہیں، انہوں نے ارتقاء کے ادار کوئی زندگی صاحب پرانے ترتی پینداور انتہائی دوست نواز ہیں، انہوں کے ارتقاء کے ادار کوئی زندگی دی، وہ ساجی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ جب بھی کراچی جانا ہو، فر مائش کر کے ان کے بال کھانا کھاتے ہیں۔ وہ شوق سے ہماری فر مائش پوری کرتے ہیں۔ رہے شمل الدین تو جب وہ کسی کی فرنہیں ہوتی ہے۔ فرصت ملتی ہے تو دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔

عزیز میاں میرے دشتہ دار بھی ہیں اور ہم وطن بھی ،اس لئے ان کاحق بنتا ہے کہ وہ ملنے پر یا فون پر جتنا چاہیں ڈانٹیں ،اس سے دشتہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ افسوں کہ کراچی میں اب کرامت شیرخال نہیں رہے۔ ان کی اچا تک وفات سے ہم سب دوستوں کوصد مہ ہوا ، وہ ہمیشہ اپنے باغ میں لیجانے کی دعوت دیتے تھے۔ میرا دو مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ، ہمیشہ اپنے باغ میں لیجانے کی دعوت دیتے تھے۔ میرا دو مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ، اسے انہوں نے بڑی محنت سے سنوار اتھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زمین سے دشتہ ہو، تو ملک سے محبت اور زیادہ گہری ہوجاتی ہے۔ زین علوی ، جو حزہ بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں ان سے بھی مل کر مسرت ہوتی ہے۔

اسلام آباد میں اشفاق سلیم مرزاہیں، جوفلفہ، ادب، آرٹ اورفلم کے موضوعات پر دسترس رکھتے ہیں۔اسلام آباد میں انہوں نے کلچرل سرگرمیوں کوزندہ رکھا ہوا ہے۔ پاکتان کی ہرنئ بننے والی بائیں بازوکی پارٹی کامنثور انہیں سے تکھوایا جاتا ہے۔ ہمارے کرم فرما ایوب ملک جب کراچی میں سے تو لوگوں کو جمع کر کے مفلیں منعقد کرتے سے۔اس کے بعد زور وشور سے مباحثے کراتے سے۔میراخیال ہے کہ ناک شوکا خیال انہیں سے لیا گیا ہے۔ یہ فالد علیگ کو بھی بلا لاتے سے اور رات کو آخری بس میں انہیں لانڈھی کے لئے چھوڑتے سے۔ جاوید صدیقی بحثوں میں جزب اختلاف کا کر دار اوا کرتے سے۔ ایوب ملک اب اسلام آباد میں عوامی پارٹی پاکتان کی تحریک میں سرگرم ہیں، اور بدلتی د نیار سالہ پابندی ہے نکال رہے ہیں، ان کی محفل کے اہم دوست کموڈ ورخامس بھی اب اس د نیا میں نہیں رہے۔ وہ بحث میں حصہ بھی ان کی محفل کے اہم دوست کموڈ ورخامس بھی اب اس د نیا میں نظر موتی والا بھی برابر سے شریک لیتے سے اور فرمائش پرگانا بھی گاتے سے۔ انہیں محفلوں میں ظفر موتی والا بھی برابر سے شریک ہوتے ہوتے ، اور اپنے سرمایہ دارانہ خیالات کی وجہ سے بحث کا موضوع بنتے سے۔ جب سے یہ اسلام آباد آگے ہیں، کراچی کی محفلیں سونی ہوگئی ہیں۔

ڈ اکٹر ناظر محمود کراچی ہے اسلام آباد چلے آئے ہیں جو میرے چھوٹے بھائی لی طرح ہیں ان ہے اور ان کی فیلی ہے میری دلی وابشگی ہے، اورنصیرمیمن بھی حیدر آباد ہے اسلام آباد آگئے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے دوست مرکز کو مضبوط کررہے ہیں۔

ہمارے دوست عیسیٰ داؤد پوتہ بھی اسلام آباد میں ہیں۔ ہمارا ساتھ سندھ یو نیورسٹی

ے تھا، وہ امریکہ میں رہ کر اسلام آباد آگئے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے جعلی ڈگریوں کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں وائس چانسلر سے لے کر بڑے بڑے اداروں کے ڈائریکٹروں کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں۔ اس کی سزاییلی کہ ان سب جعلی ڈگری والوں نے مل کر انہیں ملازمت سے نکلوا دیا۔ یہ ذرالوگوں سے کم ملتے ہیں، اور لکھنے پڑھنے میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔

شہاب الدین صاحب میوقوم کی تاریخ لکھوانے کی دھن میں ہیں اور اب وہ خود بھی ہیہ تاریخ لکھ سکتے ہیں اس میں نعمت صاحب ان کے مشیر ہیں۔

کراچی نے حیدر آباد کو کھالیا، میرے تقریباً سارے پرانے دوست حیدر آباد چھوڑ کر کراچی میں آباد ہو گئے۔ جن میں پروفیسر فریدالدین، ذکاء اللہ خان، ڈاکٹر وکیل قریش، طارق ضمیر، اعجاز قریشی اور دوسرے واقف کار۔اس لئے حیدر آباد میرے لئے سونا ہوگیا ہے۔
لیکن اب بھی وہاں حسین صعدانی، مومن خان، اظہر، مسعود جمال اور مہتاب نوجوان ساتھی ہیں، جو یا دکرتے ہیں اور جب حیدر آباد جانا ہو تو دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ سندھ یو نیورشی میرے لئے اب خالی ہے۔غلام محمد لا کھو بھی بادکر لیتا ہے۔

کھٹاؤمل ہے اس وقت ہے واقفیت ہے جب وہ لیافت میڈیکل کالج میں طالب علم تھا۔ بیاوراس کے ساتھی ملنے یو نیورش آتے تھے۔اب وہ شخی میں ہے،اور وہاں رہتے ہوئے پاکستان اور دنیا کے حالات ہے مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ تاریخ اور ادب پرخوب پڑھتا ہے۔خدا بھلاکرےموبائل کا کہاس کے ذریعیدابطر ہتا ہے۔

ڈ اکٹر اسلم نارو صاحب سے پہلی ملاقات جرمنی میں ہوئی تھی، پاکتان آکر رابطہ رہا،اب وہ سیاست سے ریٹائر ہوکررجیم یارخاں میں غریب بچوں کا ایک اسکول چلارہے میں ۔

میرے کا نج اور یو نیورٹی کے ساتھی ظفر مسعوداب پیرس میں رہتے ہیں۔ پاکتا ن میں اس نے ڈان ، لیڈر ، اور بزنس ریکا ڈر میں کام کیا۔اب فرانس کے اخباروں میں لکھتے ہیں ، اور اب'' ڈان'' میں بھی لکھنے لگے ہیں۔ ہمارے دوسرے پرانے دوست اسلم حیات شکا گو چلے گئے ، جب میں مارچ 2012ء میں امریکہ گیا تھا تو فون پر بات ہوتی تھی ، وہ وہاں خوش نہیں ہیں، مگر بیوی بچوں کی وجہ سے تھہرے ہوئے ہیں۔فون پر دیریک اُن آل پاکتان مباحثوں کا ذکر کرتے رہے کہ جن میں ہم شریک ہوئے تھے۔

امریکہ ہی میں ہمارے دوست ظفر خضر ہیں، جور ہتے نیو جری میں ہیں گر دل پاکستان میں ہے۔ان کے پاس کئی منصوبے ہیں، وہ کرا چی کو دہشت گر دوں سے زکا لنے کے لئے پلان بنائے ہوئے ہیں، اور بیا کہ یہاں پر تعلیم کو کس طرح سے عام کیا جائے لیکن ان کی آواز پاکستان میں سننے والے نہیں ہیں۔

ان دوستوں کے علاوہ میرے بہت سے مداحین ہیں، جو پاکتان میں تھلے ہوئے ہیں اور اکثر فون کرتے رہتے ہیں۔ان سے رابطہ کے نتیجہ میں حوصلہ ہوتا ہے کہ میر الکھا بیکارنہیں جارہا ہے۔اکثر لوگ ایئر پورٹ، بازار اور کانفرنسوں میں مل جاتے ہیں، اور محبت سے ملتے ہیں۔

آ خرمیں ، میں عطیہ اور شہلا کو یا دکرتا ہوں ، جواب امریکہ میں مقیم ہیں ، عطیہ شکا گو

یو نیورٹی سے تاریخ میں PHD مکمل کررہی ہے جبکہ شہلا نیو یارک میں بطور وکیل پریکش

کرتی ہے ۔ خدا بھلا کر سے اسکا ئپ کا ، کہ ان سے بیٹھ کر آ منے سامنے بات ہوتی ہے ۔ میرا

بھتیجا نو یدعلی خاں آ سٹریلیا میں ہے ۔ اسے بھی لکھنے اور پڑھنے کا شوق ہے ، وہ بھی میری

تحریریں برابر پڑھتا رہتا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی آ سٹریلیا میں ہمارے دوست خالد صغیر

ہیں ، جو برابر رابطہ میں رہتے ہیں ، اور آ سٹریلیا کے مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانے کی

کوشش کررہے ہیں ۔

جب میں سے یا دواشتیں لکھ رہا تھا، تو مجھے احساس تھا کہ ان میں نہ تو رنگین ہے، اور نہ بی چونکا دینے والی با تیں ۔ بہر حال جو یاد آیا وہ لکھ دیا۔ شاید بہت ی با تیں لکھنے ہے رہ بھی گئی ہوں گی چونکہ میرا ہر وقت خیال سے تھا کہ لوگ پڑھ کر بور نہ ہوں ۔ لیکن یا دداشتیں لکھنا ایک دلچیپ اور اذبیت ناک عمل ہے۔ سے بار بار ماضی میں لے جاتا ہے، وہ ماضی \_\_\_ جوخوشگوار بھی تھا، اور تکلیف دہ بھی۔ اس میں رشتہ داروں اور دوستوں کی اس بے وفائیاں بھی ہیں، تو دوستوں کی محبت اورا یار بھی جہ سے دنیا میں رہتے ہیں۔ سے ایک نہیں ہے، سے بلاتی رہتی ہے، ایک فردا پی مختصر زندگی میں کئی دنیاؤں

کے تج بول سے گزرتا ہے۔ بھی ایک دنیا کا خاتمہ افسردہ کرتا ہے، تو بھی خوشی ہوتی ہے کہ دکھوں سے نجات یا گی۔

یاد داشتوں کو لکھتے وقت ذہن میں تمام یا دوں کو زمان و مکاں کے دائر کے نکال کر کاغذ پر لانا ہوتا ہے۔ ذہن اس میں معروف رہتا ہے، جب یا دداشتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو ذہن بھی خالی ہو جاتا ہے، اور دل پرایک افسر دگی طاری ہو جاتی ہے کہ ایک طویل وقفہ کے بعد یا دوں کے شلسل سے محروم ہو گئے، اب پھر وہی تنہائی اور وہی زندگی ۔ اب ذہن پھر کسی دوست اور ساتھی کی تلاش میں ہے کہ جو اسے مصروف رکھ سکے۔



ذكيه مبارك كے ساتھ



شهلا \_عطيه



نين تارا

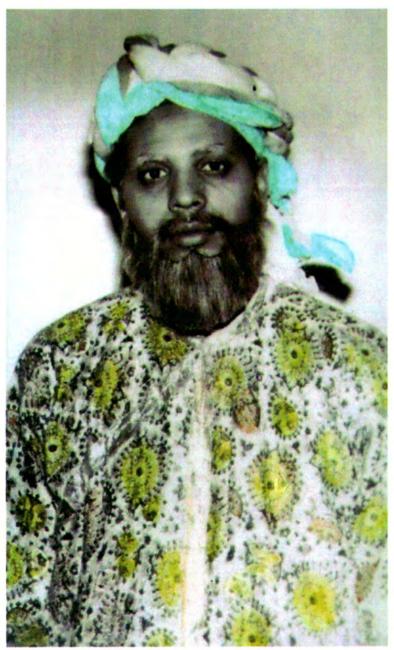

مصفحی کے روپ میں

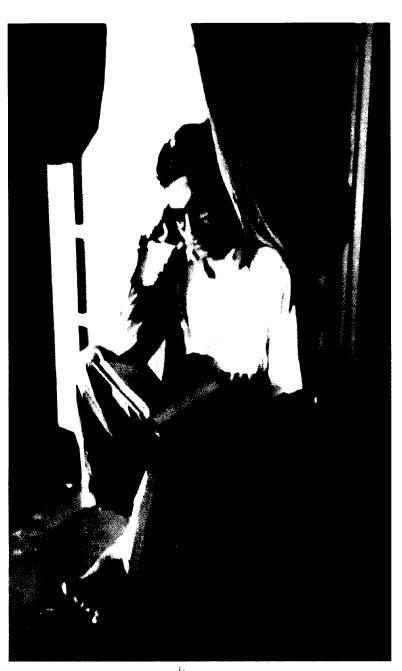

زمانهٔ طالبِ علمی

# بيقراري

میں جب بھی اپنے کمرے میں ہوتا ہوں، خود کو خاموش اور تبائی میں گرا ہوا پاتا ہوں،
ایسے میں لکھنے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، گر جب کتاب اور قلم سے دھیان بٹما ہے اور میں خود کو تبائی میں پاتا ہوں تو ذبین اچا تک یادوں سے جرجا تا ہے۔ ایسے میں باہر دور سے کسی ٹھیلے والے کی آواز خاموشی کو تو ڑتی ہے یہ ٹھیلے والا سردی ہو یا گرمی زور زور سے آواز لگا کراپنے پھل بیچنا ہوں، زور سے، میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں ہے، گر میں اس کی آواز سے مانوس ہوں، زور سے، چیخن ہوئی آقی ہوئی آواز سے مانوس ہوں، زور سے، چیخن ہوئی آواز سے، جو خاموثی کو تو ڑتی کمرے تک چلی آتی ہے، گر جب پھر خاموثی ہوتی ہے تو میں اپنی آواز سے، جو خاموثی کو تو ڑتی کمرے تک چلی آتی ہے، گر جب پھر خاموثی ہوتی ہے تو میں اپنی آواز سے، جو خاموثی ہوتی ہوئی ہوئی آواز بین مصروف میں اور میری بیذ مداری ہے کہ دو پہر کا کھانا، چپا (والد ) کے لئے پہنچاؤں، جب میں مصروف میں اور میں کھانا نفن میں رکھ دیا جاتا ہے، تو میں آئینہ کے سامنے کھڑ ہے۔ ہوگر بالوں میں کڑگا کرتا ہوں، اور باہر جانے کے لئے تیار ہوجاتا ہوں۔

نفن ہاتھ میں لے کر جب درواز ہے پر کھڑا ہوتا ہوں، تو سو چہا ہوں کہ کون ہے راستہ سے جاؤں میر ہے الئے ہاتھ کوراستہ روپ کی ہوتا ہوا، ہی ہیرا آ باد کا پوسٹ آ فس، اور پھر کل خاں روڈ سے ہوتا ہوا، کیفے اے ون، اور مارکیٹ ٹاور۔ بیراستہ صاف، سیدھا اور اچھا ہے گر لمباہ، میر سیدھے ہاتھ والا راستہ شمشان گھاٹ سے ہوتا ہوا جا تا ہے۔ بیراستہ سنمان، ویران، اور خوف زدہ کرنے والا، راستہ میں گائے کے گوشت کی مارکیٹ ہے، یبال ہوٹلیس میں کہ جہاں دور سے آنے والے کھانا کھاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر خشکہ مجھلیاں کنگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہ خسیس کیوں ادھر ہے گزرتے ہوئے مجھے ہمیشہ اجنبیت کا حساس ہوتا ہے۔ ڈرسالگتا ہے۔ لیکن نظر آتی ہیں جاتا ہوا، یا تو اکثر میں ہوا تو بیرا استہ اختیار کرتا ہوں، بیٹا ور کے قریب گڑا مارکیٹ جاتا ہوا، یا تو

سزی منڈی کے داستہ سے سرے گھاٹ جاتا ہے یا چھرٹاور سے ہوتا ہوا، شاہی بازار۔

ای وقت بچاس کر گاف کے دوکان لگائے ہوئے تھے۔ یہاں اکثر گاؤں کے لوگ آتے تھے۔ سید سے ساد سے لوگ آتے تھے۔ کپڑے کو اگر آتے تھے۔ سید سے ساد سے لوگ آتے تھے۔ کورالٹھا اور سفید لٹھا ان کی حراثہ تھان دھوپ میں رکھے ہونے کی وجہ سے پھیکے پڑجاتے تھے۔ کورالٹھا اور سفید لٹھا ان کی خاص ما تک ہوتی تھی جب تک بچا کھا تا کھاتے ، میں دوکان پر بیٹھار ہتا تھا، جب میں واپس ہوتا تھا تو اس وقت میرے لئے راستہ کا انتخاب ایک بی تھا، ٹاور سے ہوتا ہوا، بیرا آباد سے گزرتا ہوا، کو تکہ ٹاور کے قریب اخبار وں اور رسالوں کے اسٹال تھے، میں یہاں رک کر بچوں کے رسالے ویک ٹا تھا، اگر چیے ہوتے تو خرید بھی لیٹا تھا، یہاں آ منے سامنے دو ہوٹلیس تھیں، جو مقابلے کے طور پر ذور سے فلمی گانے بجاتی تھیں ۔ نہوا تھا تھا، یہاں آ منے سامنے دو ہوٹلیس تھیں، جو مقابلے کے طور پر ذور سے فلمی گانے بجاتی تھیں ہے دل کی برقراری کوقرار آیا'' آتی بھی بیگا نا میری یا دول میں محفوظ ہے، اور میں جب بھی اسے سنتا ہوں، اس لیہ خود کو اسٹال پر کھڑا رسالے دیکھا ہوا پا ٹا میں اور ساتھ بی میں سوچتا ہوں کہ اسٹے برس گزر گئے، آخر اس طویل عرصہ میں میر سے دل کو جوں بہیں آبا۔

(1)

شاید قرارای وقت آتا ہے کہ جب و چنا بند کر دیا جائے۔ اگر ذہن موجنار ہے تو پھر قرار
کبال، پھر تو بیقراری ہے، جبتو ہے، تفیش ہے، اور جب بیسللہ شروع ہو جاتا ہے تو
پھرر کتانہیں ہے، درواز ہے پر درواز ہے کھلتے رہتے ہیں، انسان بھول بھلیوں میں گرفتار ہوتار ہتا
ہے، بیقراری پڑھتی رہتی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، جواب
طلتے ہیں، گرجوابات میں سوال چھے ہوتے ہیں۔ بیلا تمنای سلسلہ ہے، جو ہمیشہ چاتار ہتا ہے، اور
سوالات و جوابات ختم نہیں ہوتے، ایک سوال کا جواب ماتا ہے تو دوسرااس کی جگہ لے لیتا ہے،
شاید یجی زندگی ہے، کہ انسان مسلسل بیقرار رہتا ہے۔

مگر ایک وقت تھا کہ جھ میں یہ بیقراری آئی شدید نہیں تھی کہ جتنی آ کے چل کر ہوئی، جھے اب بنا بجین یاد آتا ہے، او نک کاشہر، اور وہال کامعاشرہ یدروا بی معاشرہ تھا کہ جس میں مسلمان

تنظیمی بھی پیشین گوئی کرنے کی کوشش کرتا، آسکھیں بند کر کے سوچنا کہ بادل آرہے ہیں، مگر جب آسکھولتا تو آسان صاف نظر آتا۔ جب سارے تجربات ناکام ہوئے تو ول بیٹھ گیا کہ آخر مجھ میں کون تی کی ہے، خرابی ہے یانقص ہے۔

۔ لہذا عبادت میں مشغول ہو گیا۔طویل تجدے بھویت اور جذب کی کیفیت طاری کرنا، مگر لا حاصل،کوئی کرامت ظاہرنہیں ہوئی۔

ہمارے معاشرے میں انسان کے کردار اور اس کی خوبیوں کو اس کے مذہبی لگاؤ ہے دیکھا جاتا ہے۔ اس لئے لوگوں کی نظروں میں خودکومعزز بنانے کے لئے مذہبی ہونا ضروری ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم تاریخی شخصیتوں کے کردار کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو بیضرور کہتے ہیں کہ بلبن بڑا نمازی ، پر ہیزگار اور تبجد پڑھنے والا تھا، علماء کی قدر کرتا تھا، یا ناصر الدین محمود نیک و پارسا تھا، ٹو بیاں تی کرگزارا کرتا تھا، اور یا اور نگزیب زابدو متقی تھا۔ اس کا یہ ذہبی کردار ، اس کی تمام برائیوں ، میبوں اور خرابیوں کواسے لیپٹ لیتا ہے۔

ہمارا اور آپ کا بیہ مشاہدہ ہے کہ لوگ زندگی بھر دنیا بھر کی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں ، رشوتیں لیتے ہیں ، بدعنوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں ، مگر ریٹائر ہوئے ، یا عمر کے آخری حصے میں پہنچ کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ، حج کیا ، اور پانچوں وقت کے نمازی ہوگئے ، لوگوں میں شہرت ہوگئی کہ نیک راستہ پر آگئے ، خدانے تو فیق دیدی ، للبذا سارے گناہ اس دنیا میں معاف ہو گئے ۔

شایدای گئے بیہ جذبہ مجھ میں ایک بار پھر پیدا ہوا کہ میں ندہبی ہو جاؤں، کیونکہ اس طرح میں اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو جاؤں گا۔ نمازی، پر ہیزگار، اس جھوٹی سی عمر میں اس قدر ند ہب کی پابندی، میری بیرحالت اسکول، کالج اور یو نیورٹی تک رہی، اس دوران میری ندہی ندگی کے بجر بات دلچسپ ہیں، میں نماز کاسخت پابند ہوگیا تھا۔ راستہ میں نماز کاوقت ہوا، جو مجد قریب میں آئی، وہاں جا کرنماز پڑھی، ایک مرتبہ حیدر آباد میں انٹیشن کے قریب شیعہ مجدتھی وہاں چلاگیا، لیکن جب وضوکیا اور نماز کے لئے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ مجد کے سارے لوگ مجھے دیکھر ہوا کہ وہ شیعوں مجھے ایک عجیب ساخوف محسوس ہوا کہ وہ شیعوں کی مجد ہے، اگر چہکی نے کہا کچھ نہیں، مگر چرت سب ہی کوشی۔

ای طرح ایک مرتبہ کوئٹہ جانا ہوا، جمعہ کی نماز کے لئے میں قریبی متجد میں گیا، مجھے دیکھ کر وہاں پرموجود ایک صاحب نے بڑی شائنگل ہے کہا کہ میں کہیں اور جا کر نماز پڑھوں مجھے کہا کہ میں کہیں اور جا کر نماز پڑھوں مجھے حرت تھی کہ کیوں؟ یہاں کیون نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ احمہ یوں کی متجد تھی، البذا ہر متجد کا نیا تجربہ ہوتا تھا۔ اہل حدیث کی متجد میں نمازی زور ہے آمین کہتے تھے، اگر آپ خاموش میں تو وہ ناراض ہوتے تھے۔ اگر آپ خاموش رہیں تو وہ ناراض ہوتے تھے۔ اگر آپ خاموش رہیں تو وہ ناراض ہوتے تھے۔ ایک آدھ بار نظے سرنماز پڑھنے کی کوشش کی تو کسی صاحب نے اپنارو مال یا ٹو پی

سر پررکھ دی، وضو کے بارے میں قریب کے لوگ غور سے دیکھتے تھے، تہنیاں سوکھی رہ گئی ہیں، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہئے ، وغیرہ۔

جب آ دمی مذہبی ہوتو اے دوسرے تمام غیر مذہبی لوگ صراط متقیم سے بیٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔خواہش ہوتی ہے کہ انہیں سب کو راہِ راست پر لا یا جائے۔ اگر چہ ظاہر میں تو بڑی افکساری اور بجز ہوتا ہے، گراندر سے خود کو پاک و پارسا سمجھ کر دوسروں کے لئے اچھے خیالات نہیں ہوتے ہیں۔

پھرمیرے اندرکش کمش شروع ہوئی، سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے کہ عبادت کا فائدہ

کیا ہے؟ کیا یہ اچھے کردار کے لئے ضروری ہے، اور یا اچھا کردار بغیر عبادت کے بھی ہوسکتا

ہے؟ میں اس وقت یو نیورٹی میں تھا، ایم۔اے کر کے پڑھانا شروع کیا تھا۔ اس دوران

انا طول فرانس کا مشہور ناول' تھائی'' پڑھا، اس نے ذہن میں کی بوالات کو پیدا کیا؟ نیکی اور

بدی آخر کیا ہیں؟ عبادت وریاضت کے کیا نتائے نگلتے ہیں۔ایک عابدوز ابد، انسانی معاملات

میں بہت خراب اور بدطینت ہوسکتا ہے۔ایک گناہ گار بڑا آچھا انسان ہوسکتا ہے، تو پھر ندہب

کیوں ضروری ہے؟

میں نے یہی سوال اپنے استاد ڈاکٹر بشیر ہے کیا کہ کیاا چھے اخلاق کے لئے عبادات ضروری میں؟ یاند ہب اچھے کردار کو بنانے میں مدودیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں! ایک غیر ند ہبی شخص بھی اچھے کر داراورا خلاقیات کا حامل ہوسکتا ہے۔

(2)

ہر معاشر ہے ہیں اس کی اپنی روایات ہوتی ہیں کہ جس کے حصار میں وہ خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان روایات کا تعلق طبقاتی مفادات سے ہوجاتا ہے، اور وہ کا اس کے سب سے بڑے محافظ ہوجاتے ہیں۔ آئر کوئی ان روایات سے بغاوت کر ہے تو وہ معاشر ہے کہ حصار سے باہر چلا جاتا ہے، اور معاشرہ اسے اجنبی بنا کر اس کا بائیکاٹ کردیتا ہے۔ ان حالات میں باغی افراد کے لئے زندگی مشکل ہوجاتی ہے۔ ان کا کردار لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہوجاتا ہے، وہ حاجاتے غیر ہوجاتا ہے۔

اس صورت حال سے بیچنے کے لئے کچھالوگ کہ جوروایات کودل سے تو نہیں مانتے ہیں، مگر معاشر سے بیس مجھوتہ نہیں معاشر سے بیس مجھوتہ نہیں کرتے ، معاشرہ انہیں کی طرح کے خطابات سے نواز تا ہے، اگر مذہبی روایات سے انکار ہوتو محمد دہریہ، کافر، مرقد، اگر قومی روایات سے انکار ہوتو ایجنٹ۔ اگر ساجی روایات سے انکار ہوتو غیر مہذب، بداخلاق، بدمعاش، بے شرم اوراخلاق باختہ سے یادکیاجا تا ہے۔

## ميرى دنيا

قدرت کا عجیب وغریب فیصلہ ہے کہ پیفرد کی قسمت ہے کہ وہ کب پیدا ہوتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے، اور کس عہد یا زمانہ عمل پیدا ہوتا ہے؟ اگر وہ خوش قسمت ہے تواس صورت عمل وہ کی ترقی یافتہ ،خوش حال معاشر ہے میں پیدا ہوگا کہ جہال وہ زندگی کی سرتوں ہے ہم کنار ہو سکے گا۔ اگر اس کی قسمت نے ساتھ نہ دیا تو وہ ایک پس ما ندہ معاشرہ عمل پیدا ہو کر محرومیوں کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن اس پری بس نہیں یہ بھی اس کی قسمت ہے کہ وہ کی امیر اور اعلیٰ طبقہ کے خاندان عمل پیدا ہوگا ، کہ جہال ترتی کے تمام راستے اس کے لئے کھلے ہوں گے، یاوہ کی غریب گھر انہ میں پیدا ہوگا ، کہ جہال ترتی کے خاندان عمل پیدا ہوگر امراء اور طبقہ اعلیٰ کی غلائی کرتا رہے گا۔

اس قست کی مجہ باصلاحیت افراد پس ماندہ معاشر ے میں اجنی بن کررہ جاتے ہیں کہ جہال ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کم ذبین کے لوگ ترقی یافتہ معاشر سے میں زندگی کا سکون اور اطمینان یا لیتے ہیں۔

اس لئے آج کے اس گلویل زیانے میں قابل، ذیبین افرادا پے پس ما کده معاشرے کوچھوڑ

کرکوشش کرتے ہیں کہ کسی ترتی یافتہ معاشرہ کا حصہ بن جا کیں، ان لوگوں کے جانے سے ان کا
معاشرہ اور زیادہ پُس ما ندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میر سے سامنے بیدود نیا کیں تھیں۔ میں ایک پُس ما ندہ
معاشرہ میں ایک موسط خاندان میں بیدا ہوا کہ جہاں زندگی گزار نے کے لئے محنت ومشقت، اور
ختیاں تھیں کچھ عرصہ میں نے ترتی یافتہ دنیا میں گزارا کہ جہاں سکون وامن، اور اطمینان تھا، چگر
نہ جانے کیوں میں اس کوچھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس آگیا کہ شاید یہاں میں اپ نے کوئی جگہ
بناسکوں ۔ افسوس کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ گر میں نے چھرمڑ کردوسری دنیا کونیس دیکھا،
اور اپنی دنیا میں آبادہ وگیا۔

میرا بچین ٹونک میں گزرا، جوایک جھوٹا ساشہرتھا، آبادی کم تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے سے ۔ اس لئے وہاں خاندان کی بیجان تھی کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ یہاں زندگی سادہ ادر ایک لحاظ ہے آرام دہ تھی۔ شہر میں ہندو بھی تھے جن کی اکثریت کاروباری تھی، پر چونوں کی دوکانوں سے لے کر کیٹر سے اور دیگر اشیاء کا کاروبار پیلوگ کرتے تھے۔ گاؤں میں لوگوں کی اکثریت کا تعلق کسانوں سے تھا۔

چونکدریاست کا نواب مسلمان تھا،اس لئے ریاست کی شناخت بھی ند ہب ہے ہوتی تھی۔
ریاست کی سر پرتی کی وجہ ہے اکثر دوسر بالاقوں کے مسلمان یہاں کر آباد ہوئے،ان میں علاء
کی بڑی تعدادتھی،اس لئے یہال پر مدارس بہت تھے جہاں ند ہبی تعلیم ہوتی تھی، مگر شہر میں در بار
ہائی اسکول بھی تھا کہ جوسیکول تعلیم کا مرکز تھا۔ابھی یہاں کا لئے کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔اس وجہ
ہائی اسکول بھی تھا کہ جوسیکول تعلیم کا مرکز تھا۔ابھی یہاں کا لئے کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔اس وجہ
سے متوسط درجہ کے مسلمان اپنے بچوں کو علی گڑھ یا اللہ آباد بھیجا کرتے تھے۔عورتوں کو تعلیم دینے کا
رواج کم تھا، بہت ہوا تو قر آن شریف پڑھا دیا۔ پردہ کی سخت پابندی تھی۔عورتیں برقعے اوڑھ کر
بھی گھر نے نہیں نکل سکتی تھیں۔

میرے آتے آتے نواب اوران کا خاندان انتہائی پس ماندگی کا شکار ہو چکا تھا۔نواب کے خاندان والوں کوصا حب زادہ کہاجاتا تھا، پیلفظ ایک طرح ہے منفی معنوں میں استعال ہونے لگا تھا، یعنی اس سے مرادیدلی جاتی تھی کہ بینا اہل، ست اور عیاش ہیں، اور ہوا بھی یہ کہ جب نوا بی ختم ہوئی اور ان کے وظیفے یا جائیدادیں چھن گئیں تو صاحب زادوں کے خاندان انتہائی کمپری، غربت اور مفلسی کی زندگی گزار نے پر مجبور ہوگئے۔

اس معاشرہ کی ایک خصوصیت بیتھی کہ اس میں ہزرگوں کا احترام کیا جاتا تھا نو جوانوں پران بزرگول کی نگاہ رہتی تھی ، اس گھر اور باہر کے ماحول میں نو جوانوں کے لئے اخلاقی حدود سے باہر نگلنامشکل تھا۔ مدرسوں میں استادوں کا رویہ پُرتشد دہوا کرتا تھا۔ بچوں کو بخت مارا اور پیٹا جاتا تھا۔ ان کا کھانا بند کردیا جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں مدارس کے استادوں کا بیدویہ ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے۔ ان میں ذرا بھی محبت اور شفقت نظر نہیں آتی ہے۔

لباس بھی سادہ ہوتا تھا، گرتا اورعلی گڑھ کٹ پاجامہ۔نو جوان تو اس لباس میں رہتے تھے گردفتر جانے والے اس پرشیروانی پہن لیتے تھے۔سر پرانگریزی ہیٹ رکھنے کارواج نہیں تھا۔ٹوپی یا پگڑی کا استعال ہوتا تھا۔ نظے سرکوئی با ہرنہیں نکلتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے،شہر میں ہوٹلمیں نہیں تھیں۔ بھٹیار یوں کی دو کا نمیں ہوتی تھیں جہاں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ مجھے ایک ٹھیلے والا یاد ہے کہ جو کہاب اور کو فئے تلتے ہوئے ان پرروئی کی پھیسری سے بلکا ساتھی لگاتا تھا اور ہلکی آنچ میں نہیں تلتا تھا، تا کہ تھی کا خرچہ کم ہو۔ جائے پیٹے کا روائی بھی بہت کم تھا۔مہمانوں کی تواضع پان سے کی جاتی تھی یا ان کے آنے پر ان کے کپڑوں پر عطر لگا کرخوش آمدید کہا جاتا تھا۔

اگر چیمسلمانوں کا نہ ببی ماحول تھا، گر کبھی نہ ببی جھگڑ وں اور فرقوں کے بارے میں نہیں سنا۔ دفتر اوراسکول میں کام کرنے والے ہندو ہڑی اچھی فاری اور ارد و جانتے تھے۔ میرے زمانے تک ہندومسلم فرقہ واریت کی فضانہیں تھی۔

1952ء میں جب پاکستان آئے تو حیدر آباد سندھ میں آکر آباد ہوئے۔ بجرت کے ساتھ ہی میری بجین کی دنیا جوٹو تک سے وابستے تھی وہ ختم ہوگی اور ایک نئی دنیا سے روشناس ہوئے۔ 1952ء میں حیدر آباد بھی کوئی بڑا شہر نہیں تھا، اور یبال ہندوستان سے آنے والوں کی بڑی تعداد آباد ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ یبال کے ماحول میں ہماری خاندانی شناخت ختم ہوگئ، اب والدیاان کے خاندان کوجانے والا کوئی نہیں تھا، اور یہی حال ہمارا تھا۔ دوسر سے یہ ہوا کہ ہم جو ایک ماحول کے عادی تھے وہ ختم ہوگیا۔ یبال ہندوستان کے ہم علاقہ سے ، بوئے لوگ تھے، ایک ماحول کے عادی تھے وہ ختم ہوگیا۔ یبال ہندوستان کے ہم علاقہ سے ، ہوگئے۔ اور پھر حیدر آباد میں سندھیوں کے برائے محلے تھے، ایس نے ماحول میں ہم پریشان ہوگئے۔ یبال مقابلہ بازی تھی ایک دوسر سے سے آئے بڑھنے کی ش کمش تھی ، سازشیں اور جھوٹ وفریب کے بتھکنڈ کے تھے ان سب سے خمٹنے کی صلاحیت ہم میں نہیں تھی ، اس لئے والدکوروزی کمانے اور خاندان کے لئے ذرائع مہیا کرنے میں ناکا می ہوئی۔

اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم حیدر آباد میں نہیں ہوتے اور سندھ کے کسی چھوٹے شہر میں ہوتے تو ہم یو نیورٹی تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ والداس قابل نہیں تھے کہ ہمیں ہاشل میں رکھتے اور یو نیورٹی کی فیس دیتے۔اس لئے یہ حالات کا بہاؤ ہوتا ہے کہ بھی کسی کے حق میں ہوجاتا ہے اور بھی اس کے خلاف ۔ ایک فرداس بہاؤ میں بے بس اور مجبور محض ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ محنت سے سب کچھ ہوئی : وجاتا ہے۔ کتنے لوگ بیں جومینت کرتے ہیں ، مگر انہیں سازگار

ماحول نہیں ملتا ہےاوران کی محنت بریار جاتی ہے۔

1950ء کی دہائی میں ملک میں سائ سرگرمیاں تھیں۔ سائی لیڈرز حیدر آباد بھی آتے سے۔ یہاں نورمحمہ ہائی اسکول کے ہاشل کے پیچھے بڑا میدان تھا جواب کی آبادی میں تبدیل ہوگیا ہے، یہاں یہ جلنے ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ سردارعبدالرب نشتر کی تقریب ہو ، وہ بڑے اچھے مقرر تھے جب وہ تقریر کرر ہے تھے تو شاید مخالف پارٹی کے کچھ لوگوں نے جلنے میں افراتفری کی فاطر کھڑے ہو کر جانا شروع کر دیا۔ سردار نشتر نے فورا کہا، حضرات ان لوگوں کو جانے کے لئے جگہ دیں، شاید بیا ہم ضروریات پوری کر کے واپس آجا کیں۔ لوگوں میں ہنمی دوڑ گئی اور سب خاموثی سے بیٹھ گئے۔ اس وقت سیاسی ایڈرز چاہے وہ کسی جماعت کے ہوں شجیدہ لہجہ میں تقریر کرتے تھے چیخے نہیں تھے اور نہ ہی شور میں بردانی کے ساتھ سے ایک ایک سے سنتے تھے۔ ان میں سے بعض تو فن خطابت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ صاف تھر لہجہ میں دوائی کے ساتھ ہو لئے تھے اور لوگ خاموثی سے سنتے تھے۔

شایدیہ 1957ء یا 1958ء کی بات ہے، حین شہید سہروردی وزیر اعظم پاکستان حیدرآ باد
آئے۔ ہمارے برنیل مرزا عابد عباس یو نمین کے عمد بداروں کو لے کر، جن میں، میں بحثیت
فرسٹ ایئر کلاس نمائندہ کی حثیت سے شامل تھا، رکٹ ہاؤس لے کر گئے۔ یہاں دوسرے
کالجوں کے طالب الم بھی موجود تھے۔ سہروردی صاحب نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر تقریر
کی، جس میں ملک کے حالات پردوشی ڈالتے ہوئے، طالب علموں سے جمایت کی درخواست کی۔
اس کے بعد انہوں نے جلسے عام سے بھی خطاب کیا، مگروہ زیادہ عرصہ وزیر اعظم نہیں رہے اور جلد
ہی انہیں سیاسی حریفوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا۔

جب ایوب خال نے مارشل لاء کا نفاذ کیا، اس وقت میں انٹر کا طالب ملم تھا۔ کسی نے جب یہ خبر سائی تو میں اس کا پورامطلب نہیں سمجھ سکا کہ مارشل لاء کیا ہوتا ہے۔ اس کا احساس اس وقت ہوا کہ جب ہر جگہ صرف فوجی نظر آئے ، فوجی عدالتیں قائم ہو کمیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی اور جیسے جیسے ان کا دور بڑھتا گیا مارشل لاء کے ج<sub>ر</sub>کے پہلوسا سنے آتے گئے۔ طلباء یونین پر پابندی ہوئی ، نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی۔ استادوں اور طالب علموں کی تگرانی ہونے گئی۔ ان اقد امات کی وجہ سے حالب علموں میں ایوب خال کے خلاف سخت روم کمل پیدا ہوا۔ اگر چدکرا چی

کے طالب علموں کی طرح حیدر آباد میں کوئی تحریک تونہیں تھی، مگر طالب علموں نے کراچی کے ساتھیوں کا ساتھ دیا۔

مارشل لاء کے کلچر میں خوشامہ کاعضر بڑی تیزی کے ساتھ اجرا، یو نیورٹی اوراس سے باہر ایسے لوگ موجود تھے جوابوب خال کی تعریف کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانہ میں ریڈیو پاکستان کی خبروں کی ابتداءاس جملہ سے ہوتی تھی کہ''صدرایوب نے کہا ہے'' جب ان کی کتاب، جس کا اردو ترجمہ'' اے طائز لا ہوتی'' کے عنوان سے شائع ہوئی تو اخباروں اور ریڈیو پر اس کی تعریف وتوصیف میں مقالے شائع ہوئے اور کیچرز دیۓ گئے۔

جب دس سال پورے ہونے پر جشن منایا گیا تو سندھ یو نیورٹی میں بھی اس کا اہتمام ہوااور ابوب خاں کے دورِ حکومت کے کارناموں کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ حالانکہ اں وقت ان کے خلاف عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تھی ، جس بہے باعث انہیں اقتد ارجھوڑ نا پڑا۔

خوشامد کافن دربار کی پیداوار ہے، اور بیاسے ماحول میں خوب پھلتا پھولتا ہے کہ جہال افتیارات اور اقتدار کسی ایک شخص کے پاس ہوں۔ ترتی اور فوائد کے لئے ضرور کی ہوجاتا ہے کہ بااقتدار شخص کی تعریف وتو صیف کر کے اس کی جمایت حاصل کی جائے اورا پی ضرورت کے لئے فوائد حاصل کئے جا کیں۔ خوشامدان حالات میں ایک ایسا موثر ہتھیار ہوجاتا ہے کہ جوکا میا بی کے ضرور کی ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ذہانت اور قابلیت کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ جب خوشامد یوں میں مقابلہ ہوتو ہرایک بیکوشش کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے بازی لے جائے۔ اکبر کے دربار میں جب اس پر بحث ہوئی کہ دربار کے آ داب میں بادشاہ کو بحدہ کرتا چا ہے یا نہیں، تو کی کے دربار میں جب اس پر بحث ہوئی کہ دربار کے آ داب میں بادشاہ کو بحدہ کرتا چا ہے یا نہیں سے بیک کیوں نہیں سوجھی!

خوشامہ کے اس فن میں تصیدہ کی روایات کو اہمیت ملی ، اور شاعروں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے میروح کی شان میں ایسے قصید کے کہیں کہ سننے والے جیران رہ جائیں۔قصیدوں میں بے بس، اور مجبور پادشاہ کورستم وسہراب سے ملایا گیا، اور ان کی فیاضی کو قامرون اور عدل کونوشیرواں سے تشہیر ہارگئی تو صورت حال بری مصحکہ خیز ہوگئی۔

ببرحال بیخوشامہ، مارشل لاء دور میں خوب پھلی پھولی، ابوب خاں بھی مشرق کے ڈیگال

ہوئے اور بھی فیلڈ مارشل۔ پھریہ خوشامدا دیر سے نیچ کی جانب آتی چلی گئے۔ وفتر وں میں افسروں کی خوشامد ہونے لگی تو یو نیورسٹیوں میں وائس چانسلرا ورصدر شعبہ اس کے مرکز بن گئے۔ معاشر ہ میں سے کچراس قدر تیزی سے پھیلا کہ اس کے بغیر کامیاب ہونا ناممکن ہوگیا۔

پاکستان میں ایسے با کمال افراد موجود میں کہ جنہوں نے خوشامد کے فن کواپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ یہ لوگ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اعلیٰ عہدوں پر ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے خودکو بعد میں جمہوریت کا چیمین بنالیا جب مشرف برسر اقتدارا ہے تو یہ لوگ لبرل ازم کے نام پر اس کے حامی ہوگئے، ایک بار جب کسی نے کسی اعلیٰ عبد یدار ہے بوچھا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے اردگر دجولوگ جمع ہیں، یہ آپ سے پہلے کے صاحب اقتدار کے اسے بی معلوم نہیں کہ آپ کے بین تو اس نے کہا، ہمیں ایسے بی بہتر موں کی ضرورت ہوتی ہو اور یہ جسی ہو تے حامی ہو تے ہو تے ہو تے ہیں ۔ ان کے ساتھ اصول بسندلوگ نہیں چل سے دیونکہ وہ ان کے ہر جائز اور ناجائز جم کو مانے ہیں۔ ان کے ساتھ اصول بسندلوگ نہیں چل سے دیونکہ وہ ان کے ہر جائز اور ناجائز جم کو مانے ہرتار نہیں ہوں گے۔

ایک ایسامعاشرہ، جیسا کہ پاکستان کا ہے، وہاں خوشامدی حضرات بھی ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ ہال، ان کے ممدوح ضروراس وقت تنہائی کا شکار ہوجاتے ہیں کہ جب وہ اقتدار ہے محروم ہوجاتے ہیں، اور صاحب اختیار نہیں رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بیوروکر لیم ہو، یا فوج اس میں اعلیٰ عہد بیداروں کی کوشش بیر بتی ہے کہ وہ بھی ریٹائر ڈنہ ہوں۔ ریٹائرہ نئے کے بعد عبدے پر رہنے کے لئے انہیں بڑی جدو جہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ سندھ میں ایک نوجوان نے شکایٹا کہا کہ سندھ میں ہمارے اداروں پر ریٹائر حضرات کا قصنہ ہے۔ اب ہماری بار ن ب آ ہے گ۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جن کی سفارش نہیں ہے، یا جو خوشامد کے حربوں سے واقف نہیں ہیں، وہ تی نہیں کریاتے ہیں۔

ہمارے معاشے کا المیہ بیہ ہے کہ جولوگ باا ختیار ہوتے ہیں، ان میں رعونت بھی آجاتی ہے۔ ان کی شخصیت کو تسکیس یا تو خوشامہ سے ملتی ہے، یا اپنے ماتخوں کو ذکیل کر کے اپنی طاقت اور اختیارات کے اظہار ہے۔ لیکن جب بیلوگ ریٹا کر ہوکر گھر آتے ہیں تو ان کی اہمیت ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے اور ان کی شخصیت سکڑ کررہ جاتی ہے۔ بہت کم ایسے عہد بدار ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیارات کوعوام کی فلاح کے لئے استعال کیا۔ بیلوگ بعد میں بھی قابلِ احترام رہتے ہیں۔

اس صورت حال میں معاشرہ میں جو ذہنیت پرورش پاتی ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح ہے۔
افتد ارحاصل کیا جائے اور پھراختیارات کو استعال کر کے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جائے۔
رشوت کا رواج تو ہمارے معاشرے میں بہت پر انا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں قدیم ہندوستان اور عہد وسطی کے ہندوستان میں ملتی ہیں۔ مغل امراء رشوت کے معاملہ میں بڑے فراخ دل تھے۔ یور پی سیاحوں کے مطابق تجارت میں سہولت کی خاطر وہ انہیں رشوتیں دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نور جہاں کا باپ اعتاد الدولہ رشوت لینے میں بڑا دلیرتھا۔ کیونکہ جہاں گیراس کا دامادتھا، اسے کسی سے ڈراورخوف نہ تھا۔ رشوت کو اگریز بھی نہیں روک سکے۔ بلکہ اپندائی دور میں کمپنی کے عہد بدار سخت رشوت خور ہوا کرتے تھے۔ کولونیل دور کے ادار سے پولیس ، نوکرشا ہی ، اور نجلی عدالتوں میں رشوت عام تھی ، جوتشیم کے بعد بھی جاری رہی۔

یے ضرور ہے کہ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں رشوت کو براسمجھا جاتا تھا، اور رشوت لینے والا اس کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ عام لوگوں میں بیتا ثر تھا کہ داشی کے گھر کھانا و پینا جائز نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کا دباؤتھا کہ لوگ خاموثی ہے دشوت لیتے تھے گروقت کے ساتھ ساتھ بیدو یہ بدلتا گیا، اور اب یہ وقت آگیا کہ درشوت لینا نہ صرف جائز ہوگیا ہے بلکہ اس کو ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی کا منہیں ہوتا ہے۔

جب اختیارات ختم ہو جائیں تو دولت افراد کو بااختیار بھی بنادیتی ہے اور وہ معاشرہ میں قابل عزت بھی ہو جاتے ہیں، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں دولت عزت ووقار بغظیم کی بنیاد بن جائے، اور فرد کی ایما ندار کی ودیانت کی اہمیت نہیں رہ ہواس صورت میں لوگ ہر جائز اور نا جائز طریقے ہے دولت حاصل کر کے باعزت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہواس دوڑ میں کا میاب ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لئے'' رول ماڈل'' بن جاتے ہیں۔ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ س طرح چند سالوں میں اس نے کروڑ وں کی دولت حاصل کی ۔لہذا دولت کے اس حصول میں زمینوں پر قبضہ کرنا، جعلی دوائیں تیار کرنا، اشیاء خوردونوش میں ملاوٹ کرنا، اوردھوکہ وفراڈ سے بیوقو ف بنانا، یہ سب جائز ہو جاتا ہے۔

پھراس، ولت کو پاک کرنے کی خاطریدلوگ جج وعمرہ کرتے ہیں، لوگوں کے لئے لنگر خانہ قائم کرتے ہیں، لوگوں کے لئے لنگر خانہ قائم کرتے ہیں، وردولت کے اس حصول کوخدا کے فضل سے تصور کرتے ہیں۔ لہذا اکثر کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے پاکستان ایک جنت ہے۔ معاشرہ ان نو دولتیوں کے مقابلہ میں ان لوگوں کی عزت نہیں کرتا کہ جو پاک وصاف زندگی گز اررہے ہیں۔ اب تو ان کے گھروا لے بھی انہیں طعنے دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لئے پہنیں کیا نو جوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے والدین ان کے لئے جائیدادیں اوردولت کے انیار چھوڑ کر جائیں تا کہ انہیں محنت نہیں کرنی پڑے۔

لہٰذاان دولت مند خاندانوں میں تعلیم کا حصول محض واجبی رہ جاتا ہے۔ان کی دولت میں حصہ بٹورنے کے لئے پرائیویٹ اسکول، کالج اور یو نیورسٹیاں قائم ہوگئی ہیں جہاں انہیں دولت کی بنیاد پرسٹیقلیٹ اور ڈ گریاں بھی مل جاتی ہیں۔

میں نے جب اسکول، کالے ،اور یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کی ،تواس وقت داخلہ، گرمیوں کی چھٹیاں ،اور امتحانوں کی تاریخیں مقررتھیں، کیم مئی سے 16 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں۔مارچ،ایریل میں امتحانات، داخلہ کی تاریخوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔

ہمارے پرنیل مرزاعابدعباس ایک واقعہ سناتے تھے کہ تقسیم سے پہلے ان کے کالج کا ایک طالب علم داخلہ کی تاریخ گزرنے کے ایک دن بعد آیا، اور پرنیل سے درخواست کی کہا ہے گھر سے آنے میں در ہوئی ہے۔ پرنیل نے کہا کہ تمہاری در سے آنے کی وجہ درست ہے مگر چونکہ تاریخ گزرگئی ہے میں داخلہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعداس نے کہا،" تم ایک سال تو کھودو گے، مگراس کے بعدزندگی میں کئی سال بچاؤ گے۔"

نہ ہی اس وقت سپلیمنٹری اور کمپارٹمنٹ کا رواج تھا۔ اگر کوئی ایک مضمون میں بھی فیل ہوجاتا تھا تو اسے دوبارہ تمام مضامین میں امتحان دینا ہوتا تھا۔ ہمارے ایک دوست جن کا نام آزادتھا، ادیب کے امتحان میں مسلسل چھ یا سات بارفیل ہوئے۔ اس پرکسی نے کہا کہ شاید اگر کوئی دس سال مسلسل امتحان دیتارہے تو یو نیورٹی اسے اعزازی سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے۔

ای طرح سے ٹیوش کا کوئی رواج نہیں تھاا گرکوئی طالب علم ٹیوش پڑھتا تھا تواسے غجی اور گند ذہن سمجھا جاتا تھا۔اب دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بدل گئی ہے،اورتعلیم کے ہرپہلو میں تبدیلی آگئی ہے۔ تبدیلی یقینا ایک لازمی چیز ہے۔ دنیا ایک جگدسا کت اورتھبری ہوئی نہیں رہتی ہے،گر تبدیلی، مثبت کے بجائے منفی ہوتو یہ معاشرے کے لئے پس کماٹمرگ کا باعث ہوتی ہے۔ کالج اور

او نیوسنی میں یو نین کے الیکش، طلباء میں جمہوری روایات کو بیدا کرتے تھے۔ الیکشن میں خوب

ہنگامدر ہتاتھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنا خبار نکا لئے تھے، جس میں امیدواروں کے بارے میں خبریں

ہوتی تھیں، تقریریں ہوتی تھیں، الیکشن کے بعد یو نمین کی سرگرمیاں ہوتی تھیں جن میں آل پاکستان

ماحثے، مشاعرے، موسیقی کی محفلیں، اور تھیٹر کے مقابلے منعقد کرائے جاتے تھے۔

اس وقت گورنمنٹ اور نجی تعلیمی ادار ہے ہوتے تھے، اگر نجی اداروں میں فیسی بہت کم ہوتی تھی۔ مشنری اسکول میں داخلہ کے لئے بھی امراء طبقہ ہے ہونا ظروری نہیں تھا۔ مگرتمام تعلیمی اداروں میں پڑھائی کا معیارتھا، اور جب اسکول ہے کائج اور یو نیورش میں آتے تو یہاں سب ایک ہوجاتے تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ امراء کے بچوں کے لئے اسکول، کالج اور یو نیورش بھی مکمل طور پر علیحدہ ہوئی ہے۔ اب طبقاتی فرق ایسا قائم ہوتا ہے کہ جوآ خروقت تک رہتا ہے۔ مزید میں کالج اور یو نیورش میں انگریز کی میڈ یم ہوتا تھا۔ لبذااس میڈ یم ہے پڑھ کر نگلنے والے برابر کے ہوتے تھے۔ اب انگریز کی، اردو، میڈ یم ہوتا تھا۔ لبذااس میڈ یم ہے پڑھ کر نگلنے والے برابر کے ہوتے تھے۔ اب انگریز کی، اردو، اور سندھی میڈ یم نے طبقاتی فرق کو ابھار دیا ہے۔ اگر طالب علم انگریز کی میں کمزور ہے تو اس کے اور سندھی میڈ یم نے طبقاتی فرق کو ابھار دیا ہے۔ اگر طالب علم انگریز کی میں کمزور ہے تو اس کے لئے اعلیٰ تعلیم، اوراح بھی ملازمتوں کے دروازے بند ہیں۔

معاشرے میں استاد کی عزت ضرورتھی۔اس کی وجہ یکھی کہ یہ پابندی سے کلاس میں آتے سے گرٹیوش نہیں پڑھاتے تھے۔طالب علموں سے کسی قسم کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے۔امتحان میں سختی سے پر چود کیھتے تھے۔ ہمیں کالجی اور یو نیورٹی میں جانے کے بعد پیتے نہیں ہوتا تھا کہ امتحان کے پر چے سابق مشرقی پاکستان کی یو نیورسٹیوں کو بھی جانچ کے لئے بھیجے جاتے تھے۔میرے استاد ڈاکٹر احمد بشیر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی طالب علم کو جانچ کے لئے بھیجے جاتے تھے۔میرے استاد ڈاکٹر احمد بشیر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی طالب علم کو وریث میں پر چہ دوبارہ پڑھتا تھا۔ اس وجہ سے سندھ یو نیورٹی میں فرست ڈویژن میں کوئی مشکل سے یاس ہوتا تھا۔گذشکنڈ ڈویژن قابلیت کی اچھی ڈگرئی تھی۔

لیکن اعلی تعلیم کاوہ معیار نہیں تھا کہ جوغیر مکی یو نیورسٹیوں کا تھا۔ غالبًا اس کی وجہ بیتھی کہ تقسیم کے بعد یہاں سے ہندو، سکھ اور اکثر عیسائی پروفیسران چلے گئے تھے۔ ہندوستان سے آنے والوں میں کوئی بہت زیادہ قابلیت کے لوگ نہیں تھے۔ اس لئے جب میں اعلیٰ تعلیم کے لئے باہر گیا

تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو بچھ نہیں آتا ہے۔ ہمیں ریسری مقالہ لکھنے کی کوئی تربیت نہیں تھی ، نہ یہ معلوم تھا کہ حوالہ جات کیسے دیئے جاتے ہیں، نہ کتابیات کی تیاری کے بارے میں پچھ کم تھا۔ جب کہ وہاں خت محنت کرنی پڑی۔ جب کہ وہاں خت محنت کرنی پڑی۔

اباس وقت کے نصاب کود کھا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ س قدر فرسودہ تھا۔ برستی ہے میں سودگی اب اور زیادہ ہوگئی ہے۔ سیفرسودگی اب اور زیادہ ہوگئی ہے۔ تاریخ کا نصاب وہی بیانیہ تاریخ، جوشاہی خاندانوں کی تھی، پڑھائی جاتی تھی۔ تاریخ کے مضمون میں جو تبدیلیاں آگئیں تھیں، کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ اس وقت کا حال ہے کہ جب اسا تذہ آج کے مقابلہ میں زیادہ پڑھتے تھاور پڑھاتے تھے۔

پھرمیرے دیکھتے ہی دیکھتے کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں سفارش ، اور رشتہ داروں کی تقرری ہونے گئی ہہ جب 1989ء میں ، میں نے یو نیورش چھوڑی ہے تو یہاں ایسے استاد آچے تھے کہ جو اسکول میں پڑھانے کے لائق نہیں تھے۔ ایک زمانہ میں لوگوں کوشوں تھا کہ دوچا را یم ۔ اے کر تے متحے ، چونکہ امتحان پاس کرنامشکل نہیں رہاتھا۔ پھر یہ ہوا کہ پی ۔ ایج ۔ ڈی کی ڈ گریاں بھی اسی طرح سے ستی ہوگئیں۔ پچھ مضامین تو ایسے تھے کہ جہاں پی ۔ ایج ۔ ڈی کی فیکٹریاں کھلی ہوئی تھیں۔ پی ۔ ایج ۔ ڈی کی فیکٹریاں کھلی ہوئی تھیں۔ پی ۔ ایج ۔ ڈی کے نگران حضرات کے دوسری یو نیورسٹیوں کے پر وفیسروں سے تعلقات تھا اور یہ ایک دوسرے کے امید وارکو پاس کرتے تھے۔ جرمنی کی یو نیورسٹیوں کی ایک شرط ہے کہ ایک دوسرے کے امید وارکو اپنا تھیس شائع کرنا پڑتا ہے اس کے بغیرا سے پی ۔ ایک ۔ ڈی میں پاس ہونے والے امید وارکو اپنا تھیس شائع کرنا پڑتا ہے اس کے بغیرا سے ڈگری نہیں ماتی ہے۔ اگر یہی شرط پاکستان میں عائد ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کتے تھیس نی ۔ ایک ۔ ڈی کے قابل ہیں۔

پی۔ ایکی۔ وقتی کے سلسلہ میں بہت سے اسکینڈل سامنے آئے، مثلاً کراچی یو نیورسٹی میں اردو میں کسی پروفیسر نے چار یا پانچ سال پرانے تھیسس کودوبارہ اپنے نام سے پیش کردیا۔ دلچیپ بات بیتھی کہ اس کے متحن بھی وہ بی لوگ تھے جواس سے پہلے اسے اس پرڈگری دے چکے تھے۔ ان صاحب کو بھی ڈگری مل گئی، بعد میں بیداز کھلا اور اسے یو نیورش کی بدنا می کہدکر دبادیا گیا۔ لیکن اس سے بیضرور ہوا کہ نہ تو معتحن حضرات تھیس پڑھتے ہیں، اور نہ لکھنے والا اس پرمحنت کرتا ہے۔ اس سے بیضرور ہوا کہ نہ تو معتمن حضرات تھیس پڑھتے ہیں، اور نہ لکھنے والا اس پرمحنت کرتا ہے۔ مشرف کے زمانے میں بائر ایجو کیشن کمیشن بنایا گیا تھا جس کا مقصد بیسے کہ اعلیٰ تعلیم کو معیاری بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ فی۔ ایکی۔ ڈیز پیدا کئے جائیں۔ پہنیں جن ماہرین نے یہ مشورہ دیا اور جائے اور زیادہ سے زیادہ فی۔ ایکی۔ ڈیز پیدا کئے جائیں۔ پہنیں جن ماہرین نے یہ مشورہ دیا اور



دلائی لامه سے ایوار ڈیسے ہوئے



گوئے انشیٹیوٹ کرا <mark>چی کے ڈائر یکٹر ڈاکٹر شیرر کے ساتھ</mark>



حمزہ علوی کے ساتھ



نرملادلیش پانڈے کے ساتھ



نویدعلی خاں (بھتیجا)جومیری کتابیں شوق سے پڑھتا ہے

ملک،معاشرہ اورعوام کوپس پشت ڈ ال دیاجا تا ہے۔

انسان کوزندگی مختصری لگتی ہے، بچین اور جوانی میں تواحساس نہیں ہوتا ہے گر جب ساٹھ سال سے زیادہ عمر ہوجائے تو محسوں ہوتا ہے کہ یہ جوانی اس قدر تیزی سے کہاں گم ہوگئ۔
میں نے اب تک کئی دنیاؤں کودیکھا ہے۔ ہندوستان میں گیارہ سال کا عرصہ، اس کے بعد سندھ میں قیام، چھ سال کے لئے انگلتان اور جرمنی میں رہنے کا تجربہ۔ پاکستان میں جمہوریت اور فوجی آ مریت کے دور بھی دیکھے۔ ایک طبقاتی معاشرے میں رہنے کا تجربہ بھی ہوا۔ اگر آپ کا تعلق عام لوگوں سے ہے یا متوسط طبقے سے تو اس معاشرے میں ان کے لئے عرب اور وقار کی جگہ نہیں۔

یہ باہر کے لئے تو ٹھیک تھا کہ وہ حکمراں رہا،اس کے پاس عیش وعشرت کے ذرائع تھے مگران لوگوں کے لئے یہ کسی قدراذیت ناک ہے کہ جو جانتے ہیں کہ یہ دنیا بار بارنہیں آئے گی اور وہ محرومیوں اور مایوسیوں کے عالم میں اس جہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ایک بار ایک یونانی مفکر نے لوگوں سے بوچھا کہ بتاؤ، خداکی سب سے بڑی نعمت کیا ہے جواس نے انسان کودی ہے؟

اس پرلوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ خدانے خوبصورت فطرت تخلیق کی ہے تا کہ لوگ اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ کسی نے کہا کہ بیز اکقہ دار غذا،خوبصورت لباس،اور دککش محبوبہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ جب اس نے سب کی بات س کی تو بولا ، بیوقو فو! خدا کی سب ہے بڑی نعت انسان کے لئے یہ ہے کہاہے دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔

نتشے کہا کرتا تھا کہ زندگی دکھ اور اذیت کا نام ہے۔جس طرف نظر ڈالوانسان تکلیف میں مبتلا نظر آتا ہے، یا کسی اور مفکر کے مطابق انسان روایات اور اقد ارکی زنجیروں میں قید ہے۔ وہ بغاوت کرتا ہے ان زنجیروں کو تو ڑتا ہے، اور دوبارہ اپنی ہی بنائی ہوئی نئی روایات اور قدروں کا امیر ہوجاتا ہے۔ایسامحسوس ہوتا ہے کہ آزادی اس کے مقدر میں نہیں۔

> تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یونانی ڈرامہ نگار سوفو کلس(Sophocles)نے اپنے ایک ڈرامہ میں لکھاہے کہ Call no man happy untill he dies.

یعنی کسی کواس وقت تک کامیاب اور پُرمسرت وخوثی کی زندگی گزار نے والا نہ کہو جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ یونان کامشہور قانون دان سولن (Solan) لیڈیا کے بادشاہ قارون کے پاس گیا۔ یہ وہی قارون ہے کہ جس کی دولت اور خزانوں کے بارے میں قصے مشہور ہیں۔ قارون نے سولن سے پوچھا کہ تمہار سے نزد یک اس دنیا کا خوش قسمت انسان کون ہے؟ اس کا خیال تھا کہ سولن یقینا اس کا نام لے گا، کیونکہ اس کے پاس بے انتہا دولت تھی اور وہ عیش وعشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس پرسولن نے ایتضنر کے ایک شخص کا نام لیا کہ جوابینے ملک کے دفاع کی خاطر اثر تا ہوا مارا گیا، شہر کے لوگوں نے اس کی تجہیز و تنفین ریاست کے خرچہ پر کی۔سولن نے کہا وہ مخص خوش قسمت تھا کہ مرتے وقت تک اس کوکسی حادثہ کا سامنانہیں کرنا ہڑا۔

قارون نے پوچھا کہ دوسراخوش قیمت کون ہے؟ اس پرسولن نے کہا کہ بید و بھائی ہیں کہ جو اپنی مال کو ہیرا کے مندر لے کر گئے۔ کیونکہ اس کی رتھ یا گاڑی کے لئے بیل نہیں تھے اس لئے دونوں بھائیوں نے ان کی جگہ گاڑی کو کھینچا اور پہاڑوں کے دشوارگز ارراستوں سے گز ارکر ماں کو ہیرا کے مندر لے گئے کہ وہ اسے نذرانہ پیش کرے۔

ماں اپنے لڑکوں کی اس اطاعت گزاری سے خوش ہوئی اور ہیرادیوی سے دعا کی کہ اس کے لڑکے خوثی ومسرت کی زندگی گزاریں۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں لڑ کے تھک کر مندر کے فرش پرسو گئے تھے۔ای حالت میں دونوں مر گئے اور انہیں کسی نا کا می اور زندگی کے دکھ کا سامنانہیں کرنا پڑا۔

قارون کوافسوس ہوا کہ وہ کیوں خوش قسمت انسانوں میں نہیں ہے۔قصہ آگے بڑھتا ہے کہ قارون نے ڈیلفی کے مندر میں جا کر پوچھا کہ اگر وہ ایران سے جنگ کرے گا تو کیا اس میں اسے کا میا بی ہوگی؟ اس پر جواب دیا گیا کہ دومیں سے ایک امیا ٹرکا خاتمہ ہوجائے گا۔ قارون نے اس سے یہ مطلب لیا کہ وہ ایران کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا مگر جنگ ہوئی تو اسے شکست ہوئی اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔

ایران کے بادشاہ نے تھم دیا کہ قارون کوآگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ جب اسے جلانے کی تیاریاں ہور ہی تھیں تو اسے سولن کی بات یادآئی اوروہ ہنس پڑا۔ بادشاہ نے جب اس کی ہنسی کی وجہ پوچھی تو اس نے سولن کا واقعہ شایا۔ اس پرشاہ ایران نے اسے معاف کردیا۔

انسان اپی بخضر زندگی میں خوخی و مسرت اور د کا دونوں سے گزرتا ہے وہ کا میاب بھی ہوتا ہے اور ناکام بھی۔ اس کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا اس کی زندگی با مقصد گزری یا بہ مقصد ۔ ایسے بہت سے افراد بیں کہ جوزندگی بحر تحقیق اور جبتی میں رہتے ہیں ، گراس ورشہ کو چھوڑ نے کے بجائے اپنے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں ، ذبئی ترتی کرتے ہیں ، گراس ورشہ کو چھوڑ نے کے بجائے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دولت اکھی کرتے ہیں اور اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ جھوڑ ہیں۔ کچھ لوگ میں وعشرت کی زندگی گزارتے ہیں، کچھ عسرت اور مفلسی کی ، ان میں جاتے ہیں۔ کچھ لوگ میش وعشرت کی زندگی گزارتے ہیں، کچھ عسرت اور مفلسی کی ، ان میں ہو کہ وقت تک اذبت و دکھ سے دور رہا ، اور مرتے وقت تک کے مسرت کھاتے دیں۔ کہا تھاتے دونت کے دور رہا ، اور مرتے وقت تک کے مسرت کھاتے کہا تھاتے دونت کے دونے کے دور رہا ، اور مرتے وقت تک کے مسرت کھاتے کہا تھاتے دونے کے دونے کہا تھاتے دونے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔

عام طور ہے لوگ اپنے 'ڈ مَانہ یا عہد ہے مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر لکھنے والے جب اپنے دور کے بارے میں لکھتے ہیں توان کے ہاں ایک نوحہ اور ماتم ہوتا ہے، دوستوں کی بے وفائی، رشتہ داروں کی سر دمبری، اور لوگوں کی بے اعتمانی، ساج کا الٹ بلٹ ہونا کہ جس میں امیر غریب اور غریب امیر ہوگئے، معاشرے کی قدریں بدل گئیں، اور لکھنے والا ان سب کو بے بسی کے ساتھ وکھر ہااور محسوں کر رہا ہے۔

اس لئے جب میں اپنے دور کے بارے میں لکھنے کا سوچتا ہوں توابیا محسوس ہوتا ہے کہ شاید

دنیانہیں بدلی ہے، وہی قدریں ہیں، وہی حالات ہیں کہ جن کا شکوہ پچھلے لکھنے والے کرتے چلے
آئے ہیں۔ میرے لئے میراا پنا ماحول اجنبیت کا ہو گیا ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے،
وعدے کا پاس کی کونہیں ہے، دھوکہ، فریب اور جھوٹ زندگی میں کامیابی کے لئے ضروری ہیں۔
اخلاقی قدرین ختم ہو چکی ہیں، طاقت ور کمزور کو کھار باہے۔ معاشرہ انتشار، بے چینی اور افرا تفری کا
شکار ہے۔ اس کی وجو ہات کو سجھنے کے لئے میں نے '' پاکستانی معاشرہ'' ایک مختصری کتاب کھی
ہے، اس میں ان کی وجو ہات تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔

لیکن میں اپنے اردگرد کی اس دنیا میں روز بروز اجنبی ہوتا چلا جارہا ہوں۔ دانشوروں کی باتوں میں انتہائی سطیت آگئی ہے، علمی گفتگو کرنا اور اس کے معنی دوسروں تک پہنچانا ناممکن ہوگیا ہے۔ اکثر محفلوں میں جب بحث ہوتی ہے کہ آخر ہم کیوں پس ماندہ ہیں، تو اس کے دو جوابات مطتے ہیں۔ ایک بید کنے چونکہ انگریز اس ملک کوچھوڑ کر چلے گئے، اس لئے ہم میں اتی صلاحیت اور لیافت نہیں ہے کہ اس ملک کو چلا سکیس۔ انگریز دوں نے ہمیں مہذب بنانے کی کوشش کی، مگر کامیا بنہیں ہوئے۔ بیانگریز کی دور کو یاد کر کے آئیں بھرتے ہیں، اور پی آزادی پر ماتم کرتے ہیں۔ دوسری وجہ پس ماندگی کی بیتائی جاتی ہے کہ دراصل ہماری قوم میں خرابی کی وجہ جین کی خرابی ہیں۔ دوسری وجہ بیس ماندگی کی بیتائی جاتی ہی ماندگی اس طرح رہے گی۔

ان دونوں وجوہات کو بیان کر کے ہمارے دانشہ بہتم کے فیض سے چھٹکارا پالیتے ہیں کیونکہ معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے، اس کئے اپنی زندگی کو ہرممکن طریقے سے خوشگوار بناؤ علم فروخت کر کے بشمیر بچ کر،اور مجھوتہ ہر کے، قوم کواس کے حال پرچھوڑ دو۔اس مطحیت اور بضمیری کی دنیا میں سوچنا بخورکرنا اور نی بات لکھنا سب فضول ہوجا تا ہے۔

سطحیت کی اس سوچ میں ہمار سے تعلیمی نظام کا بھی حصہ ہے۔ بچھے یاد ہے کہ میری طالب علمی کے زمانہ میں ذبین طلباء فلسفہ،ادب، تاریخ اور دوسر سے سابقی علوم پڑھتے تھے، تالائق لوگ سائنس کی طرف جاتے تھے۔ سابتی علوم کی تعلیم سے کم از کم پڑھنے والوں میں سوچ اور فکر کے درواز سے کھلتے تھے، بحث میں ذرا گہرائی ہوتی تھی، گر جب سے سائنس اور ٹیکنالو جی، یعنی آئی۔ ٹی وغیرہ مقبول ہوئے ہیں بیطالب علموں کوروبوٹ بنار ہے ہیں،ان میں اپنے ماحول اور ارگرد کی دنیا کو تجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے ان کی معلومات کا واحد ذرایعہ ٹی۔وی چینلو

ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا شوق آ ہتہ آ ہتہ نتم ہو گیا ہے۔ لہذااس کا متیجہ ہے کہ نئے خیالات کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور سوچ کی راہیں مسدود ہوگئی ہیں۔

جب دنیا بدلتی ہے تو پرانی دنیا آ ہتہ آ ہتہ تک کے لئے راستہ دیت ہے، اور خود پیچھے کی جانب جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پرانی دنیا غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک بئی دنیا آ باد ہو جاتی ہے۔ شہر وہ می رہتی ہیں، اکثر عمارتیں بھی وہ می رہتی ہیں مگر مکین بدل جاتے ہیں۔ عمارتیں اپنے مالکوں سے زیادہ عمر پاتی ہیں، اور آ ہتہ آ ہتہ ختہ ہو کر گرتی ہیں، مگر ہمارے ہاں شہر بھی تیزی سے بدل گئے۔ پرانی عمارتوں کو گرا کر ان کی جگہ نے پلاز ہتمیر ہو گئے، اس کی وجہ سے شہر کا ماضی بھی رو پوش ہو گیا، اور شہر اپنی تاریخ کو جول گیا۔ یورپ میں لندن، ہیرس اور ویا نا اپنے تاریخی کر دار کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ تاریخ کا شعور نہیں، اس لئے شہروں کی تاریخ کو بھی سے دشتہ تو ژ دیا گیا، اور ایک ناشہر، ایک نئی دنیا ہیں آ با دہوگیا۔

حیدرآ بادشہر جہاں میں نے اپنا بجین اور جوانی گذاری، اب وہ شہر نہیں کہ جو میں نے دیکھا تھا، صاف سخرا، نوبھورت، باغوں اور کتب خانوں والا شہر، شام کی ٹھنڈی ہوا کیں، اور سکون و خاموثی والا شہر، جب ہم پہلی مرتبہ 1952ء میں آئے تو دیکھا کہ شہر کے ہر مکان پر ہوادان سنے ہوئے ہیں، مغرب ہے آنے والی ہوا کیں، ان کے ذریعہ کمروں کو ٹھنڈار کھتی تھیں، مکانوں میں پنکھوں کی ضرورت نہیں تھی ، دیکھتے ہی و کھتے ہی ہوادان غائب ہونے گے اوران کی جگہ سیمنٹ اور کنگریٹ کے مکانات تغییر ہونے گے۔ اب یہ ہوادان جو بھی اس شہر کی شناخت تھے، مالکل نظر نہیں آئے۔

اس بار جب میں حیررآ بادگیا تو سوچا کہ ذرا پیدل چل کرشہراوراس کی نئی دنیا کودیکھوں۔ میرے زمانہ میں شہر میں صرف تا نگے چلا کرتے تھے، سڑکیس صاف سھری اور خالی ہوتی تھیں، کاریں شہر میں دویا چار ہوں گی، لہٰذا سڑک کے بچ میں بھی بغیر کسی خوف کے چلا جاسکتا تھا۔ مگراب یہ ناممکن ہے، رکشہ، موٹریں، اسکوٹریں، ٹرک اور بسوں کا شور وغل، پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب میں ہیرا آباد میں داخل ہوا، تو معلوم ہوا کہ کسی اور محلّہ میں آگیا ہوں۔ عامل کا لونی کے وہ یا کمین باغ جو ہر مکان کے ساتھ تھے، اب غائب ہو چکے ہیں جگہ جگہ مکانوں میں نی تعمیرات ہو گئیں ہیں۔ مکانوں کے تہد خانے جوسڑک کی جانب ہوتے تھے،ان میں مستریوں کی دوکانیں کھل گئیں ہیں،اس قدرئی تعمیرات کہ پرانی گلیوں کو ڈھونڈ نامشکل ہو گیا۔اب یہاں کوئی جانئے والنہیں رہا، کثر دوست کراچی جاھے، ہر طرف نئے چہرے اور نئے لوگ۔

ہیرا آباد سے ہوتا ہوا، جب مارکیٹ ٹاور کی طرف آیا، تو نورمحمہ ہائی اسکول کی جانب مڑگیا۔

یداسکول اب دکا نوں میں گھر ا ہوا ہے، اس کے آگے ایلائٹ (اے لٹ) سنیما تھا، جو اب ختم

ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نیا پلازہ بن گیا ہے۔ وہاں سے تلک چاڑی کی جانب جاتے ہوئے،

کونے پر پان کی دکان تھی جو اب بھی ہے، گر مین سڑک پر ایجو کیشن بک ڈپنیس رہا، ایک زمانہ میں

ان کے پاس ہندوستان اور باہر کی نئی کتا ہیں آتی تھیں۔ آگے چل کرفو ٹو گرافر کی دکان تھی، جو اب

ہیں ہے، کیفے شیراز بھی ختم ہو چکا ہے۔ تلک چاڑی اب بالکل بدل گیا ہے دکا نوں کی بھر مار،

ٹریفک کا شور، کیفے یونی بھی بھی کھی کا بند ہوگیا ہے۔

تلک چاڑی سے نیچا ترکرآ کیں تو بینٹ میری اور بیٹ بونا ویٹر اسکول ہیں، اب یہاں سے پیدل چل کر آ گے جانا، ناممکن ہے، رسالہ روڈ پر کونے پر کیفے جارج تھا وہ بھی بند ہوگیا ہے۔ صدر میں ایک گلی جو کینٹ کی جانب جاتی ہے، وہاں اب ڈاکٹرز کی کلینکس ہیں، ہوٹل رٹز بھی ختم ہو گیا ہے اور اب یہاں اس قدر دکا نیں اورٹریفک ہوتا ہے کہ چلنا مشکل ہے۔ کسی زمانہ میں یہاں سے شنڈی سڑک رانی باغ تک جاتی تھی، اب نہ سڑک رہی اور نہ شنڈی رہی۔

ایک دن اپنے پرانے کالجی مٹی کالجی کود کیھنے گیا، وہ بھی دکانوں میں گھر اہوا ہے۔اس کی عمارت خشہ اورشکشہ ہوگئ ہے، کالج کا ماحول انتہائی افسر دہ کرنے والا ہے۔حیدر آباد جو مجھی سکوان کی مجکہ تھی، وہاں اب ہر طرف پلازہ اور دکانیں بن گئی ہیں، درخت اور سبزہ بالکل غائب ہوگیا ہے۔

جب شہر ہے ہتکم اور بے ڈھب ہو جاتے ہیں تو اس کے مکین بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں ، آبادی کے باوجود ویرانی نظر آتی ہے۔ زندگی میں بے مقصدیت گھر کر لیتی ہے، شکوہ و شکایت اور ماتم کے سوائے اور پچھنہیں رہتا ہے۔ پاکستان میں نہ صرف حیدر آباد بدلا ہے، بلکہ ہرشہرا پنی شناخت کھوکرئی شکل میں انجرائے، یہ نیا قالب انتشار اور بے بیٹینی کا ہے جو اس شہر کے باشندوں کو قر ارنہیں دیتا ہے، اس سے لگا و اور محبت پیدانہیں ہوتی ہے،

بلکہ اس سے بیزاری ہوتی ہے۔

میں لا ہور میں 1989ء سے ہول، اس عرصہ میں شہر لا ہور میرے دیکھتے ہی دیکھتے بدل گیا ہے، ایک طویل عرصہ گزار نے کے باوجود میں اب تک اس شہر میں اجنبی ہی ہوں، اور لا ہور والے بھی مجھے غیر سجھتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ شاید اب دوسرا شہر آباد کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ میں کسی دن فیصلہ کرلوں، اور یہاں سے رخصت ہوجاؤں، اور کسی اور دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کروں۔

## ملازمتين

ملازمت کرنا ایسا ہی ہے جیسے غلامی کی زندگی گزار نا اور بسر کرنا۔ جب آپ کسی کے ملازم ہوجاتے ہیں تو آپ کا آ قا اور مالک میہ جھتا ہے کہ اب مکمل طور پراس کے قبضے ہیں ہیں۔ ایک ملازم کو وہی کرنا ہے، جواس کا سربراہ اس سے کہتا ہے۔ اسے اس کی آ زادی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے احکامات میں کی وہیشی کر سکے۔ اس کی شخصیت ختم ہوجاتی ہے اور آ قایامالک کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات پر آ مناوصد قنا کے اور اس کی خوشنود کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرد ہے۔ ایسے ملازم وفاد اراورا چھے کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ملازم آ قا، مالک، یا سربراہ کے احکامات کی تھم عدولی کرتا ہے تو اسے فوراً ملازمت سے برخواست کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک فرد کی معیشت کے درواز سے بند کرد سے جا کمیں، تو وہ اس ڈراورخوف سے ہرتم کی ذلت برداشت کرنے پر تیار رہتا ہے۔

ملازمت میں ترتی ،اورانتحام کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ خوشامہ کے تمام حربوں کو استعال کیا جائے۔اگر چہ بیہ ملازم کی عزت نفس اور خودداری کوتو ختم کر دیتی ہے، مگر اس کا روزگار برقرار رہتا ہے۔

میرےنز دیک ایک ملازم اورملزم میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ دونوں ہی خوف ز دہ رہتے ہیں کہان پر جرم عائد کر کے مجرم نہ بنادیا جائے۔

جن معاشروں میں ذرائر تی ہوئی ہے اور مراعات یافتہ وغیر مراعات یافتہ طبقوں میں فرق ہوا ہے، وہاں ملازموں کو قابو میں رکھنے کے لئے قوانین وضوابط بن جاتے ہیں۔ بیقوانمین ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تمام اختیارات سربراہ کو ہوتے ہیں، ملازم کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے احکامات کو پوری طرح سے بجالائے۔ ریاست سربراہ اور عام ملازمین کے لئے با قاعدہ ضوابط بناتی ہے۔اس بیوروکر لیم میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے۔ بیا کی اہرام کی مانند ہے کہ جس میں چوٹی پراعلیٰ افسر ہوتا ہے، پھر اس کے ماتحت، درجہ بدرجہ نیچ کی جانب آتے رہتے ہیں۔قوانین وضوابط کی بیگرفت اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی ملازم اپ دائرہ ہے باہر قدم نہیں نکال سکتا ہے۔لہذا ملازم سے کہ کوئی ملازم اپ دائرہ ہے باہر قدم نہیں نکال سکتا ہے۔لہذا ملازمت کرنے کا بیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کواپی آزادی، اورا ظہاررائے کو قربان کرنا پڑتا ہے۔اگر کوئی اس گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہوتی ہیں اور وہ عبرت کا ایسا نمونہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کی ملازمت باتی ہے اور وہ ایپ خاندان کی کھانت کررہے ہیں۔

میری ملازمتوں کی ابتداء بہوئی کہ جب میں صرف میٹرک پاس تھا۔ جب ایباس ٹیفکیٹ رکھنے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو پھر ملازمت کا دارو مدار سفارش اور رشوت پر ہوتا ہے۔ اگرکوئی اعلیٰ ڈگری رکھتا ہو، اور بیڈ گری باہر کے کسی ملک سے حاصل کی ہوتو ، اس صورت میں اس کی عزت کی تھوڑی جگہ نکل آئی ہے۔ اس طرح اگرکوئی پر وفیشنل ہو، اکا وُنٹ میں ماہر ہو یا آئی۔ ٹی کا سندیا فتہ ہوتو اس کی مہارت کی وجہ سے وہ عزت کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے جب میں نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کی اور ذرا اس میں ہونے والی بدعنوانیوں کی جب میں نے ایک پرائمری اسکول میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس کے بعد میں نے ہائی اسکول اور نشان دہی کی تو میر سے لئے اس اسکول میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس کے بعد میں نے ہائی اسکول اور کالج میں پڑھایا، اور ہمیشہ ہیڈ ماسٹر اور پرنسل سے خوف زدہ رہا کہ نہ جانے کب نکال دیں ، اور ہوا کہ میں پڑھایا، اور ہمیشہ ہیڈ ماسٹر اور پرنسل سے خوف زدہ رہا کہ نہ جانے کب نکال دیں ، اور ہوا ہمیں کہ کی کہ ایک دن خط ملاکہ آپ کوملازمت سے برخواست کیا جاتا ہے۔

سندھ یو نیورشی میں، جب میں لیکچرر ہوا تو یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میر ہے استاد ڈاکٹر احمد بشیرروا یتی سر براہ شعبہ نہیں تھے، جیسا کہ دوسر ہ شعبوں میں ان کے سر براہ تھے جوا بنے اسا تذہ پر سخت نظر رکھتے تھے۔ اس ملازمت میں میں بالکل آزادتھا۔ ڈاکٹر بشیر صاحب کا کہنا تھا کہ استاد کی حاضری، اس کا کلاس لینا ہے اس وقت تک حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں ہوتا تھا۔ کلاسیں پڑھانے کے بعد میں آزاد تھا کہ یو نیورشی میں رہوں، یا گھر جاؤں۔ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ملازمت کے بعد میں آزاد تھا کہ یو نیورشی میں رہوں، یا گھر جاؤں۔ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ملازمت کو مرت وخوثی ہے بھر پوریایا۔

جب میں جرمنی سے ڈگری لے کرآیا تو یو نیورٹی کے حالات بدل چکے تھے۔ دیکھا کہ شعبہ میں حاضری کا رجسر رکھا ہوا ہے۔ یو نیورشی کی انتظامیہ کوخیال تھا کہاس طرح سے وہ اساتذہ کو یا بند کردیں گے، مگر ہوتا ہے تھا کہ جولوگ دو، دو، تین، تین دن نہیں آتے تھے وہ یا تو آ کر حاضری لگا دیتے تھے، یا پہلے سے لگا کر چلے جاتے تھے۔رہے سربراہ توان کا بھی یہی وطیرہ تھا۔ایسے میں اگر کوئی سربراہ پدیئے گچھ کرے تو شعبہ کے تمام اساتذہ اس کے خلاف ہوجاتے تھے۔ پیسلسلہ بڑے عرصہ چلا ،اس کی خبر وائس چانسلراورا نتظامیہ کو ہوئی تھی ،لہذااس کورو کئے کے لئے دوسراتھم نامہ آیا کہ صبح حاضری کے بعد تمام رجسر وائس چانسلر کے آفس بھیجے جائیں لیکن انسانی ذہن میں بوی اختراع ہے، یارلوگوں نے پیکیا کہ صبح آئے ،حاضری لگائی اور پھرغائب۔اس کا کیاحل ہو تیسراتھم نامہ آیا کہ حاضری صبح اور جاتے وقت لگائی جائے اور پیجھی کہ آخر میں حاضری کے رجشر ز وائس حانسلر کے آفس بھیجے جائیں۔لہذا حاضری کے رجشروں کی لیفٹ رائٹ لگ گئی۔ مگر جب خرابی پیدا ہو جائے ،لوگوں کواپنے پیشہ ہے لگاؤ نہر ہےتو یہ پابندیاں انہیں اچھاملاز منہیں بناسکتی ہیں۔ کیونکہ اکثر اساتذہ نے یا تو ٹیوٹن سنٹرز کھول لئے تھے، یا کوئی دوسرے کاروبار میں مصروف تھے۔ یو نیورٹی کی ملازمت شاید معاشرہ میں ساجی مرتبہ حاصل کرنے کے لئے تھی۔ گمر جب اسا تذہ اپنے فرض سے غافل ہو جا ئیں تو پھریہ پیشہ قابل عزت نہیں رہتا ہے۔ان میں اور دفتر وں کے کلرکوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا۔ یو نیورٹی کے اساتذہ کا جوعزت ووقارتھا، وہ جاتارہا۔ گوئئے انسٹی ٹیوٹ لا ہور میں میری ملازمت کی ابتداء بہت اچھی تھی ہے یہاں میری تقر ری میں کراچی کے ڈائر یکٹر ڈاکٹر شیرر کا حصہ تھا۔ لا ہور میں ڈائر یکٹر کی جگہ خالی تھی ، جرمن حکومت مالی

میں کراچی کے ڈائر کیٹر ڈاکٹر شیرر کا حصہ تھا۔ لا ہور میں ڈائر کیٹر کی جگہ خالی تھی، جرمن حکومت مالی مشکلات کے خت کسی جرمن کو یہاں بھیجنے پر تیار نہیں تھے۔ شیرر نے بیتجویز دی کہ کسی پاکستانی کواگر دائر کیٹر مقرر کر دیا جائے تو بیستا بھی رہے گا اور وہ گوئے کے پروگراموں میں مدد کر سکے گا۔ میری اس سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ' آ مریت اور معاشرہ''پرایک سیمینار کرار ہے تھے، جب اسے پتہ چلا کہ میں نے جرمن یو نیورٹی سے پی۔ ایج۔ ڈی کی ہے تو اس کے ذہن میں میرانام آیا، اور اس نے کوشش کر کے جمھے لا ہور کا ڈائر کیٹر مقرر کرادیا۔

ڈاکٹر شیرر سے دوتی تھی ،خوشگوار تعلقات تھے،اس لئے جب تک وہ ڈائر بکٹرر ہا،میرے لئے کوئی مئلہ پیدانہیں ہوا،ہم نے مل کر بہت کامیاب کانفرنسیں منعقد کرائیں۔جس کی وجہ ہے

لا ہوراورکرا جی میںانسٹی ٹیوٹ بڑامقبول ہوگیا۔

جب ڈاکٹر شیرر کا تبادلہ ہوا، اور اس کی جگہ نیا ڈائر یکٹر مارٹن ویلڈ ہے آیا، تو ابتداء میں تعلقات ٹھیک تھے۔ گرویلڈ ہے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ میں اسے اپنا بوس تسلیم کروں اور برابر کے تعلقات میں جہز کروں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آ ہستہ آ ہستہ ہمارے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ جرمن بیور وکر لیم میں بوس، اور اس کے پنچ ما تحت عملہ میں فرق ہوتا ہے۔ بات یہاں تک پنچی کہ ججھے ملازمت سے برخواست کردیا گیا۔ لیکن اس کے پچھ عرصہ بعد لا ہور کا اسٹی ٹیوٹ بھی بند ہوگیا۔

ابھی میں گوئے انسٹی ٹیوٹ کی ملازمت میں تھا، مگراندازہ ہوگیا تھا کہ جھے یہ چھوڑ ناپڑے گی۔ اس لئے دوسری ملازمت کی تلاش تھی کہ اخبارات میں اشتہار آیا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان اسٹڈی چیز زجودوسرے ملکوں میں قائم ہیں، ان میں سے ایک ہائیڈل برگ بوین میں بھی ہے۔ وہاں حکومت کسی کا تقر رچا ہتی تھی۔ اس پر میں نے درخواست دی، یہ میری غلط ہمی کہ میں نے سوچا کہ اس عہدے کے لئے جھ سے زیادہ اورکوئی ہوئی ہیں سکتا ہے۔ میں جرمن یو نیورٹی کا پی۔ ایچ۔ ڈی ہوں، جرمن زبان آتی ہے، قد ریس کا تجربہ ہوگیا، اور میں مضامین مند دیکھارہ گیا۔ ان کا انتخاب ہوگیا، اور میں مند کی مفارش بہت گڑی تھی، ان کا انتخاب ہوگیا، اور میں مند کی مفارش بہت گڑی تھی، ان کا انتخاب ہوگیا، اور میں مند کی مفارش بہت گڑی تھی، ان کا انتخاب ہوگیا، اور میں مند کی طازمت سے فارغ ہوا، تو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس دوران کچھاداروں میں کی۔ ایس۔ ایس کے کورسز پڑھائے، یہال لیکچر کے صاب سے پیلے مل جاتے تھے۔ مگران نے گزارا کہاں ہوتا۔ اس حالت میں تھا کہ عورت فاؤنڈیشن کی جانب مل جاتے تھے۔ مگران نے گزارا کہاں ہوتا۔ اس حالت میں تھا کہ عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے بیلے میں کش آئی۔ اس کی سربراہ مسزنگار احمد ہیں، انہوں نے آفس میں ملاقات کا ٹائم دیا۔ دیا۔ دی جلنا تھا، مگر میں وہاں گیارہ یا ساڑھے گیارہ بج تک انتظار کرتا رہا، جب وہ نہیں دیا۔ دی جلن تھے گھر طلآ ہا۔

اس کے کچھ عرصہ بعد وہ میرے پاس گھر آئیں، انہیں پلیٹکل ایج کیشن کے نام سے پروگرام شروع کرنا تھا۔ مجھے اس پروگرام میں بطور ڈائر کیٹر پیش کش کی، جومیں نے قبول کرلی۔ اس حیثیت سے میں نے پوراایک نصاب تیار کیا، مگر بدشمتی سے اس نصاب پرکوئی عمل نہیں ہوا۔

نصاب کے ساتھ ساتھ لیکچرز وغیرہ کا پروگرام تھا۔ آفس میں میرے لئے ایک جگہ بنائی گئی، جہاں میں جا کر کام کرتا تھا۔ اس پروگرام کے چھ یا سات مہینے بعد مجھے ایک ہفتہ کے لئے ہندوستان میں ایک کانفرنس میں جانا ہوا، واپس آ کردیکھا تو میری جگہ کسی خاتون کودے دی گئی، اب میرے لئے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ مزیدیہ کہ میرے ایک ہفتہ کی تنخواہ کاٹ لی گئی۔ اس پر میں نے خاموثی سے ستعفیٰ دیدیا اور یوں بیملازمت بھی جاتی رہی۔

عورت فاؤنڈیشن سے رخصت ہونے کے بعد، پھر ہیروزگاری تھی۔لیکن ایک مرتبہ پھرایک پیش کش ہوئی، اس مرتبہ ہے پیش کش ایک جرمن فاؤنڈیشن کی جانب سے ہوئی، ہائنرش بول فاؤنڈیشن کی جانب سے ہوئی، ہائنرش بول فاؤنڈیشن (Heinrich Beol Foundation) پاکستان میں اس کی نمائندہ روشن دھنی بائی تقییں، جور ہے والی تو کراچی کی تھیں لیکن عرصہ ہوا جرمنی میں آ بادہو گئیں تھیں اور وہیں شادی کر لی تھی۔ میں انہیں جرمنی سے جانتا تھا۔ایک مرتبہ ہے ہماری یو نیورٹی میں لیکچر دیے آ کئیں۔ ہوہ نمائندہ مرتبہ سے ہماری یو نیورٹی میں لیکچر دیے آ کئیں۔ ہوہ نمائندہ کے خلاف طلباء کے زبر دست مظاہر ہے ہور ہے تھے۔ان کے لیکچر میں بال بھرا ہوا تھا، یہ بہت اچھا بولتی تھیں، وہاں مختصر ساتعارف ہوا۔اس کے بعد لا ہور میں دوایک میٹنگوں میں ان سے ملاقا تیں رہیں۔انہوں نے کہا کہ ان کی فاؤنڈیشن جس کا تعلق جرمنی کی گرین پارٹی سے ہو، وہ ایک پروجیکٹ کی ابتداء کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے، جرمنی کی گرین پارٹی سے جو، وہ ایک پروجیکٹ کی ابتداء کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے، بور پین سے ایشین ڈائی لاگ (European-Asian Dialogue)۔تم اس کے کوآرڈینیٹر بن جاؤ۔ ظاہر ہے میں نے فور آآ مادگی ظاہر کردی۔ کہنگئیس:اگر تیار ہوتو اس کی ایک میٹنگ تھائی لینڈ کے شرچینگ مائی میں ہور ہی ہے، ہمارے ساتھ چلو۔

میں اس سے پہلے 1960 ء میں تھائی لینڈ اور چینگ مائی جاچکا تھا۔ یہ تج بہ بھی خوب تھا۔
ایشین کلچرل فورم کی جانب سے ایک سیمینارتھا، اس میں شرکت کی دعوت دی گئ تھی ۔ میں نے سوچا
کہ چلوتھائی لینڈ ، اس کے شہر بنکاک اور چینگ مائی کی سیر کرلی جائے ۔ اس زمانہ میں فلائٹ
کرا چی سے ہوتی تھی ۔ پی ۔ آئی ۔ اے کی فلائٹ حسب معمول دیر سے چلی اور میں کوئی رات کے
بارہ بجے بنکاک پہنچا۔ چینگ مائی کی فلائٹ تو بھی کی جا چگی تھی ۔ میں نے سوچا کیا کیا ج ئے،
رات کوکہاں جایا جائے ۔ انفاق سے میر ہے پاس کلچرل فورم کے بنکاک آفس کا فون تھا، میں نے
فون کیا کسی نے اٹھا بھی لیا، جب میں نے بتایا کہ میں اس طرح سے ائیر پورٹ پر ہوں، تو فون پر

جواب دینے والے نے کہا کہ میر گیسٹ ہاؤس کا پتہ ہے جمیسی لے کرآ جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ گیٹ ہاؤس بھرا ہوا تھا۔ میں بھی ایک کونے میں لیٹ گیا۔ صبح کو جب ناشتہ کے لئے ، کچن میں گیا تو و ہاں اصغرعلی انجینئر بیٹھے ہوئے ال گئے ۔ تسلی ہوئی کہ اب کوئی مسکنہیں ہوگا۔اس کے بعد اس کے سیریٹری صبور آ گئے جن کا تعلق بنگلہ دیش ہے ہے، مگر تھائی لینڈ میں شادی کر کے وہیں آباد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اول تو چینگ مائی کے لئے میری سیٹ کنفرم کرائی ، پھران سے تفصیل ہے بات چیت ہوئی۔اس کا نفرنس میں شرکت کے لئے ہندوستان ہے بھی مندو بین آئے ہوئے تھے، چونکہ چینگ مائی دوسرے دن جانا تھا،اس لئے فیصلہ ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر بنکاک کی سیر کرلی جائے۔ یہاں ریڈی میڈ کپڑوں اورنمبر دو گھڑیوں کی بھر مارتھی ، بہر حال شہر کو دیکھا جب واپسی کاارادہ کیا تواب کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔رکشہ جوٹک ٹک کہلاتی ہے شایداتی دور آنے یر تیار نبیں تھی۔ بسوں میں سوار ہو کر دھکے کھاتے ہوئے ، رات کو گیسٹ باؤس پہنچے، اور دوسرے دن چینگ مانی کے لئے روانہ ہو گئے۔ بیشہرموسم سر ما کا کیپٹل ہے،صاف ستھرااورخوبصورت، اس کی مارکیٹ میں سوائے لڑ کیوں کے کوئی مر دنظر نہیں آیا۔ تبین دن کی کانفرنس تھی ،اس کے ختم ہونے پر بنکاک کے ذریعہ واپسی ہوئی۔تھائی لینٹر میں تینوں وقت حیاول کھایا جاتا ہےاس لئے ہم جیسے روٹی خوروں کے لئے وہاں کھا نامشکل ہوجا تا ہے۔ تھائی لینڈ کے پہلے سفر ،اور بعد میں جو تج یہ ہوا وہ یہ کہان کے شہرانتہائی صاف تھرے ہیں،لوگ خاموش رہتے ہیں، میں نے انہیں کہیں اوتے جھکڑتے نہیں دیکھا۔ گھروں کے آگے بودوں کے مگلے رکھے ہوتے ہیں، لؤ کیاں مارکیٹ میں دکانوں برکام کرتی ہیں، اور انہیں پریشان کرنے یا آ وازیں کنے کی کوئی روایت بیں ہے۔

ایک اور دورے کے موقع پر بنکاک شہر کی تاریخی عمارتیں دیکھنے کو نظر،ان کے مندر، بادشاہ کے محلات، اور میوزیم اس قدر صاف تھرے اور خوبصورت تھے کہ میں جیران رہ گیا۔ ان کا دریا میں کشتیوں پر چلتا ہوا بازار دیکھا، دریا کے کنارے جن لوگوں کے گھر ہیں، وہ ان کشتیوں سے دکانداروں سے اشیا پخریدتے ہیں۔ بازار اور مارکیٹ میں کسی قتم کا شور فل نہیں تھا، لوگ فاموثی سے اپنے کا موں میں مصروف تھے۔ ہم جو ہندوستان و پاکستان کے رہنے والے ہیں، جب شہروں کو اس قدرصاف تھرا دیکھتے ہیں تو پریشان ہوجاتے ہیں، کیونکہ جیسے بی آپ جنوب ایشیا

کے کسی ملک میں آئیں تو آپ کو گندگی وغلاظت کے ڈھیرنظر آئیں گے۔

بائنرش بول فاؤنڈیشن کی طرف سے رہنے کا انظام ایک ہوٹل میں تھا، جو کہ روایتی ہوٹل میں تھا، جو کہ روایتی ہوٹل تھی۔ یہ پھولوں درختوں سے ڈھنکی ہوئی تھی، چونکہ یہاں جرمن، فرنچ، انگریز، امریکن اور دوسر سے غیر ملکی آتے ہیں، اس لئے یہاں ایک طوطا ہے، جومختلف زبانیں من کر ہرزبان کے پچھ نہ کچھ الفاظ بولتا ہے۔ کا نفرنس کا موضوع'' این۔ جی۔اوز اور ان کی کارکردگ' پرتھا۔اس میں شرکت کے لئے دوسر ملکوں کے مندو بین بھی آئے ہوئے تھے۔

اس طرح میراتعلق اس فاؤنڈیشن سے ہوا، اور پھر میں ان کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے جرمنی روانہ ہوا۔

جرمتی ہے واپس آنے کے بعد یہ میرا دوسرا دورہ تھا۔ پہلا دورہ 1993ء میں گوئے
انسٹی ٹیوٹ کی جانب ہے تھا کہ جب میں ایک کورس کے سلسلہ میں میونک گیا تھا۔ میونک میں ہم
لوگ اس وقت گئے تھے جب میں بطور طالب علم بوخم میں تھا۔ بڑا تاریخی شہر ہے ، محلات ، میوزیم ،
تھیٹر ، او پراہال اور دوسری شاندار عمار تیں ہیں۔ شہر میں بڑی تعداد ترکوں کی ہے جو یہاں بطور
مزدور آئے تھے، اب ان کی دوسری یا تیسری نسلیس یہاں آباد ہیں اور پڑھ لکھ کراعلی اداروں میں
ہیں ، مگر نسلی تعصب بہت ہے ، ترکوں اور جرمنوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ، ترک بڑے باوقار
اور طاقت ورلوگ ہیں ، جرمنوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کی جگہ جگہ کھانے پینے کی دکا نیں
ہیں۔ میں نے اکثر ان کے ہاں ہی کھانا کھایا۔ مہمان نواز بھی بہت ہیں اور چائے کے ساتھ
مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔

اس زمانے میں یہاں مرتفنی رضوی، جرمن زبان کے ایک کورس کے لئے آئے ہوئے سے۔ یہاں یہ گوئے انسٹی ٹیوٹ کی جانب ہے آئے تھے۔ ایک دن ملنے آگے اور ہم دونوں یہاں انگلش گارڈن گئے۔ خوب گپ شپ ہوئی۔ افسوس ہے کہ پچھلے دنوں ان کا کراچی میں قتل ہوگیا۔ وہ ڈان اخبار میں کا م کررہ ہے تھے اور بہت عمدہ صحافی تھے۔ ان کی وفات ذاتی حشیت سے بہت افسوس ناک ہے۔ ڈان میں رہتے ہوئے، وہ میرا بڑا خیال کرتے تھے انہوں نے جزل مشرف پر جو کتاب کھی ہے اس کے اعتراف میں خاص طور سے میرا ذکر انجھے الفاظ میں کیا ہے۔

میونک سے ٹرین میں بیٹھ کر میں بوخم گیا۔ یہاں میں ڈاکٹر فو کوالولن کا مہمان ہوا، جو
یونیورٹی میں ہسٹری آف نیکنالوجی پڑھاتے تھے ان کی بیٹم انٹیشن پر لینے آگئیں۔ ڈاکٹر الولن
سے پرانی دوتی ہے،اس لئے بڑی شفقت سے ملے۔دوسرے دن میں یونیورٹی گیا،شعبہ تاریخ
میں اب تک پرانی سکر یئر پرتھیں، وہ مل کر بہت خوش ہوئیں۔اتفاق سے اس دن پروفیسر ذائبٹ
میں اب تک پرانی سکر یئر پرتھیں، وہ مل کر بہت خوش ہوئیں۔اتفاق سے اس دن پروفیسر فائبٹ
کی الوداعی تقریب تھی۔وہ بوریا کے رہنے والے ہیں، مل کرخوش ہوئے۔

میں نے ڈاکٹر ایون سے پوچھا کہ کیا میرے بعد کوئی پاکستانی آیا،تو انہوں نے کہانہیں۔ اب غیرملکی طلباء میں کوریا کے طالب علم آر ہے ہیں، شعبہء اسلام میں اور علسٹ سیمینار کے نام سے ہے، وہاں بھی اب جاننے والے نہیں رہے تھے۔

اس عرصہ میں شہراور یو نیورتی میں بہت درخت لگ چکے تھے۔ برطرف سنرہ ہی سنرہ تھا۔ پرانے واقف کاروں میں یونس خال مل گئے جو یہاں انجینئر نگ کے شعبہ میں استاد ہیں۔

جب پرانے دوست ملتے ہیں تو با تیں بھی پرانی ہی ہوتی ہیں۔راجہ، میں، یونس خال اور دوسرے دوست جمع ہوجاتے تھے اور تاش کھیلتے تھے۔ بیسب کچھو یک اینڈ پر ہوتا تھا، پوری رات اس میں گزرجاتی تھی۔

گزرے ہوئے دن ہمیشہ ہی خوشگوار لگتے ہیں، جب با تمیں ہوں تو الیا محسوں ہوتا ہے کہ وقت تضمر گیا ہے، گر جب ہوش میں آؤتو دل افسر دہ ہوجا تا ہے۔ اینس خال اوران کی جرمن بیگم دونوں ہی مہمان نواز اور خلیق لوگ ہیں، میری دوسری مرتبہ ملاقات یونس خال سے جب ہوئی جب میں 1996ء میں جرمنی گیا تھا۔ اس وقت وہ یو نیورسٹی سے ریٹائر ہوکر، بوخم سے دورا یک بل اسٹیشن پر مقیم ہوگئے تھے۔

1996ء کے اس دورہ میں، میں نے ہائنرش بول فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک کانفرنس میں شرکت کی، جو گلو بلائزیشن پرتھی۔ایک دن کے لئے میں بوخم گیا،اور و بال سے بیرس چلا آیا، جہاں میر بے پرانے دوست ظفر مسعود ہیں۔ جب پڑھتے تھے تو بیرس آنا ہوتا رہتا تھا۔اب ایک طویل عرصہ بعد یہاں آنا ہوا۔ یورپ کے شہر بدلتے نہیں ہیں،لوگ ضرور بدل جاتے ہیں۔لیکن شہر کی ممارتیں، بازار،اوریادگاریں اس طرح سے رہتی ہیں۔اگر آبادی میں اضافہ ہوتو عمارتیں شہر

ے باہرتغمیر ہوتی ہیں۔ پیرس کا شہرا پی نوعیت کے لحاظ سے خوب ہے۔ جس نے فرانسیسی انقلاب کے بارے میں پڑھا ہوتو اے اس شہر میں وہ عمارتیں اور جگہبیں ملتی ہیں کہ جہاں انقلاب کےاہم واقعات ہوئے تھے۔

چونکہ میں اس سے پہلے تاریخی عمارتیں دکھے چکا تھا، اس لئے اس بارشہر کے باز اروں اور گلیوں میں گھومتار ہا۔ وہ جگہ دیکھی کہ جہاں شنم ادی ڈیانا حادثہ میں ماری گئی تھی، اس کے باہر بطور یادگارلوگوں نے پھول رکھر کھے تھے چونکہ اس کا دوست ایک عرب تھا، اس لئے پھولوں کے ساتھ عربی نعرے، اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لکھے ہوئے تھے۔

فرانسیسی انقلاب کے دوران ، انقلا بی حکومت نے ایک شاندار عمارت تغییر کرائی تھی جو پین تھیون (Pantheon) کہلاتی ہے۔اس میں انہوں نے فرانس کے مشہور فلفی ،ادیب، شاعر اور مفکرین کی قبریں ایک ساتھ رکھ دی ہیں۔ یہاں والٹیر، روسو، وکٹر ہیوگو، ایملا زولا، اور دوسرے اہم لوگ ہیں، یے فرانس کا اینے دانشوروں کی خدمات کا اعتراف ہے۔

ہائنزش بول فاؤنڈیشن کی جانب سے جرمنی کا تیسرا دورہ 1998ء میں تھا۔ اس مرتبہ ایشین ہاؤس اس (Asian House Asen) نے اسلام پرایک کانفرنس کرائی تھی۔ انہوں نے کانفرس کے بعد ہمیں آفن، بون اور برلن کی سیر بھی کرائی۔ برلن میں زمانہ طالب علمی میں گیا تھا اور مشرقی برلن بھی ایک دن کے لئے گئے تھے۔ اب جب سے دیوار برلن ٹوٹی ہے اور جرمنی متحد ہوا ہے، اس شہر کی تقیر نو ہور ہی ہے، ہرطرف تمارتیں گرائی جارہی ہیں اور انہیں نئے سر سے بنایا جارہی ہیں اور انہیں نئے سر سے بنایا جارہی۔

جرمنی میں یقیرنومض ممارتوں کی بی نہیں ہوری ہے، بلکداس بات کی کوشش بھی ہے کہ دو
نظریات کے درمیان جوفرق تھا، جس نے دو ذہنوں کو پیدا کیا، ان کو دور کر کے ہم آ بنگی پیدا کی
جائے۔ سابق مغربی جرمنی کے پروفیسر ،سابق مشرقی جرمنی کی یو نیورشی میں جا کر انہیں نے نظام
سے روشناس کرنے کا کام کررہے ہیں۔ مشرقی جرمنی والے انہیں لفٹ تھانزا پروفیسر کہتے ہیں،
کیونکہ یہ ہوائی جہاز میں ایک دن کے لئے جاتے ہیں اور لیکچر دے کر واپس اپنی یو نیورشی میں
آ جاتے ہیں۔ اگر چہ جرمن کو متحد ہوئے کئی برس گزر گئے ہیں، مگرمشرتی اور مغربی جرمنی کے گوگوں
کے ذہن ابھی تک چونکہ مغرب والے سرمایدوار ہیں اور میسے والے ہیں اس لئے مشرق کے لوگوں

کے لئے ان میں حقارت اور ترس کھانے والے جذبات ہیں۔

مشرقی جرمنی کےلوگ اپنے نظام سے مانوس تھے،اس لئے ان کے لئے مشکل ہور ہی ہے کہ وہ سر مایہ داری کے مقابلہ بازی میں حصہ لیں۔ بہر حال وقت کے ساتھ یہ ذہن بھی بدل جائے گا۔

بائزش بول کی ملازمت ٹھیک ہی جارہی تھی کداچا تک وہی ہوا کہ جس کا ڈرتھا۔ ہمیں اپنے پروگرام کے لئے ویب بچے کی ضرورت تھی ،اس کوستا ہندوستان یا پاکستان کے کسی ماہر سے بنوایا جاستا تھا، مگر کہا گیا کہ بیدا تک جرمن سے بنوائیں جو تھائی لینڈ میں رہتا ہے۔اس نے مارکیٹ کے مقابلہ میں ڈبل چارج کئے۔ اس کے بعد ایک تجویز بی تھی کہ اس سے انٹرنیٹ پر ایک سیمینا ریا کانفرنس کرائی جائے تا کہ جولوگ اس سے ناواقف ہیں ،ان کی تربیت ہو۔ابتداء میں اس نے کہا کہ وہ 100 ڈالر یومیہ لے گا۔ جب تمام تیاری کھمل ہوگئ تو اس کی ہیں آئی کہ وہ 200 ڈالر لے گا۔ میں نے کہا کہ بیغلط ہے۔ بلکہ ایک طرح سے بے ایمانی ہے۔ میں نے روشن ویجی بائی سے بات کی ،اور کہا کہ میری جیب سے تو جائے گائیس، مگر اصولاً بیغلط ہے۔ مگر وشن وی سے بین میں اعتراض کروں گا تو تمام جرمن ایک طرف ہوں گے اور میں اکیلارہ جب ورکشا ہی میں ، میں اعتراض کروں گا تو تمام جرمن ایک طرف ہوں گے اور میں اکیلارہ جاؤں گا۔ بہرحال میں نے اسے کلھا کہ جم بیرتم دیتو تربی گرخوش سے نہیں۔ اس پراس کو تو آگ گئی اور ہوا بھی بھی کہ جب بڑکاک کی اس کانفرنس میں ، میں نے یہ بات کی تو تمام جرمن خاموش رہے۔ کسی نے میری حمایت نہیں کی۔لہذا میں نے کہا کہا کہا کہ اس تک بین گئی ہے تو میر استعفل جسرت ویاس۔

اس کا آخری پہلویہ ہے کہ جب میں نے روشن سے کہا کہ میں اس پروگرام کے بارے میں رپورٹ لکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے منع کر دیا اور کہا کہ ہمیں اصلیت نہیں چاہئے، بلکہ پر یول کی کہانی چاہئے، اوریہ کہانی میں خودکھوں گی۔

ایک بار پھر بیروزگاری کا سلسلہ شروع ہوگیا۔لیکن کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ نیشنل کالی آف آرٹس لا ہور میں پروفیسر ساجدہ وندل نئی پڑپل ہوگئیں۔ان سے پرانی ملاقات ہے۔انہوں نے کہا کہ فرسٹ ایئر میں ایک کورس پڑھایا جاتا ہے، جسے فاؤنڈیشن کورس کہتے ہیں،اس میں طالب علموں کو تاریخ اور ساجی علوم کے بارے میں لیکچرز دیئے جافئے ہیں تا کہ انہیں مختلف موضوعات ہے آگہی ہو۔ انہوں نے جھے یہ کوئی پڑھانے کو کہا۔ میں نے پہلے انکار کردیا کہ میں اس کالے میں پڑھانے پر تیار نہیں کہ جہاں میری بٹی عطیہ کے ساتھ اتنا براسلوک کیا گیا، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ بالآ خرمیں تیار ہوگیا۔ چونکہ اس میں فرسٹ ایئر کے تمام طالب علم ہوتے ہیں، اس لحاظ ہونے ان کی تعداد 150 کے قریب ہوجاتی ہے۔ یہاں پاکستان کے ہرصوبہ ہے آنے والے طالب علم ہوتے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو A لیول کے بعد آتے ہیں اور وہ بھی جو النب علم ہوتے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو الیول کے بعد آتے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو الیول کے بعد آتے ہیں اور وہ بھی جو انٹر پاس کر کے آتے ہیں۔ نوجوان طالب علموں کو پڑھانے کا ایک اچھا تجربہ ہوا۔ مگر فور آہی میرے پڑھانے کا رؤمل آیا۔ اخباروں میں والدین کی جانب سے خطوط شائع ہوئے کہ میں نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑ دوں گا چونکہ میں ملک کے نظر یہ کے خلاف، وں۔ اس کے بعد او پر سے دباؤ آیا کہ جھے لیکچرز دینے سے فارغ کردیا جائے۔ پروفیسر ساجدہ وندل نے ان مخالفتوں کا مقابلہ کیا اور میں جب تک وہ پرنیل رہیں، یہ کورس پڑھا تارہا۔ جب راولینڈی میں کالج کا کیمیس مقابلہ کیا اور میں جب تک وہ پرنیل رہیں، یہ کورس پڑھا تارہا۔ جب راولینڈی میں کالج کا کیمیس قائم ہواتو میں وہ اں ہر ہفتہ جا کر دیکچرد یا کرتا تھا، بعد میں مہینہ میں دوبارجانے لگا۔

میراخیال ہے کہ نہ صرف میں نے بلکہ نوجوان طلباء نے بھی میر سے لیکچرز میں دلچیں لی۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا کہ جب پروفیسر ساجدہ ریٹائر ہوگئیں اوران کی جگہ نئی پرنیل آئیں۔ ان کا ایک دن فون آیا کہ انہوں نے بنڈی کیمیس میں کسی اور کا انتظام کرلیا ہے۔ اس لئے مجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہاشکریہ، اب یہاں بھی کسی اور کا انتظام کرلیں۔

این -ی - اے میں، میں ہفتہ میں چار کی گرز دیا کرتا تھا، جس کا معاوضہ شاید 4یا 5 ہزار دو پیہ ہوتا تھا۔ اس دوران میر بے ساتھ دو واقعات اور پیش آئے۔ غزالہ عرفان، جو پنجاب یو نیورٹی میں فلسفہ کی استاد تھیں، وہ پنجاب یو نیورٹی سے اس LUMS میں چل گئیں، یہاں یہ ساجی علوم کی کو آرڈیلیٹر تھیں ۔ انہوں نے ایک دن فون کر کے کہا کہ کیا آپ اس میں پڑھانے میں دلچیں رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ملاقات کی خواہش کی ۔ میں ان سے ملنے میں دلچی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ملاقات کی خواہش کی۔ میں ان سے ملنے یو نیورٹی گیا۔ کہنے گئیں آپ تاریخ پر پچھکورس پڑھا میں ۔ میں نے کہا ضرور، مگر آپ معاوضہ کیا دیں گی ۔ کہنے گئیں کہ ایک کیکچر کے ہزارر و پیہ، اس پر میں نے کہا، اتنا ستا میں نہیں ہوں، آپ کی پیش شکر ہے۔

دوسری بار انہوں نے ایک کورس کے 50 ہزار روپید کی پیش کش کی جس پر میں نے

ا نکارکردیا۔

دوسری بارطاہرہ مظہرعلی خال نے کسی سے میرے لئے سفارش کی جولس میں پروفیسر تھیں۔
میں ان سے ملنے گیا، انہوں نے ڈین آف فیکلٹی سے ملوایا۔ ان سے بات چیت ہوئی، وہ بڑے
متاثر ہوئے اور کہنے گیے بس اس سمسٹر سے آپ پڑھانا شروع کردیں۔ چلتے وقت نہ جانے کیوں
میں نے کہا، آپ کسی سے ذرامیر سے بارے میں اور معلومات کرلیں، تو اچھار ہے گا۔ اس کے بعد
سے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔

اسی دوران دوسرا واقعہ چیش آیا۔ بابرعلی فاؤنڈیشن کےصدر کافون آیا کہ ان کی خواہش ہے كه مين على انسنى ٹيوٹ آف ايجوكيشن ميں بطورا يجوكيشن ايْدوائز ركام كروں، په جز قتى كام ہوگا، معاوضهاس کا 20 ہزار ہوگا۔ میں نے اس پیش کش کومنظور کرلیا، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر انیس عالم کا تقرریباں بطور ڈائر بکٹر کے ہو گیا تھا۔اس لئے میں نے سوچا کہ اچھا ہے،ان کا ساتھ بھی رہے گا۔ جب میں نے جوائن کیا تو اول تو مسئلہ ہے آیا کہ میں کہاں بیٹھوں ،انیس عالم نے کہا کہ کانفرنس روم میں بیٹھ کر کام کرو، جب کانفرنس ہوتو کسی اور جگہ بیٹھ جانا ۔لیکن وہاں کے اسٹاف نے اپنی ر پسرچ کے سلسلہ میں مجھ ہے کوئی زیادہ مدنہیں لی۔ میں نے کیکچرز بھی دو چار ہی دیئے ہول گے۔لہذامیں سوچنے لگا کہ یہاں میری ضرورت کیا ہے؟ ایک دن میں بیٹھا کام کررہاتھا کہ ایک صاحب بھا گتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بیگم بابرعلی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شایدرسی طاقات ہوگی۔اس لئے ان ہے ملنے گیا تو دیکھا کہ کمرے میں دوچاراسا تذہ بیٹھے میں،ان میں میں نے دیکھا کہ وہ انسٹی ٹیوٹ کےاشاف کےلوگوں سےانٹرویو لے رہی ہیں۔ ان میں ایک انگریز بھی تھا جو کسی برکش ادارے ہے یہاں آیا ہوا تھا۔ جب ایک استاد نے اردو میں بولنا شروع کیا تو انہوں نے فورا کہاانگریزی میں بات کریں تا کہ بیانگریز بھی سمجھ سکے۔ میں اس ممل کود کیتیار ہا۔ بیکم صاحبہ کا انسٹی ٹیوٹ سے صرف اتنا واسطہ تھا کہ بیان کے خاندان کی ملکیت ے۔ جب میری باری آئی تو یو چھے لگیں آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں نے مخصر جواب دیا کہ میں لیگل ایڈوائز رہوں۔اس مختصر ملاقات کے بعد میں انیس عالم کے پاس گیا اور کہا بھائی ،اس ذلت ہے احیما ہے کہ اس ملازمت ہے دستبردار ہوا جائے۔ میں کل سے نہیں آؤں گا۔ انیس عالم بھی اس خل اندازی ہے بےزار تھے، کہنے لگے کہ بیآ جاتی ہیں،اساف کو بلا کران سےان کے

مسائل سنتی ہیں،اور بحثیت ڈائر یکٹرانہیں کوئی نہیں پوچھتا۔اس کے پچھ عرصہ بعد انیس عالم کو بھی وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔

دراصل نجی اداروں کوان کے مالک اپنی جاگر بیجھتے ہیں، اور کام کرنے والوں کو مزارع۔ ان
کے نزدیک کسی کے علم وفضل کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جب چاہیں کسی کا تقرر کر دیں اور جب
چاہیں اسے فارغ کر دیں۔ ملازم اس ذلت کواں لئے برداشت کرتے ہیں کہ بیان کے روزگار کا
مسئلہ ہوتا ہے۔ نجی اداروں میں تو بیسلسلہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے اداروں میں لوگ اس لئے کام
نہیں کرتے کہ ان کی ملازمت بھی ہوتی ہے اور نکالے جانے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا تر بہیں کرنے کہ ان کی مند دنیانہ وہ دنیا۔

میدتو رہا سلسلہ ملازمتوں کا اس کے علاوہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے مگر اس ملک میں محض قلم کے ذریعیہ روزی کمانا ناممکن ہے، جب تک میں سندھ یو نیورٹی اور گوئٹے انسٹی ٹیوٹ کی ملازمت میں تھا، لکھنے کا مقصدروزی نہیں تھا، بیا یک مقصد کے لئے تھا۔

پاکتان میں کھاریوں کے لئے ریڈیو، ٹی وی، اور اخبارات ہیں۔لیکن چندا یے حضرات ہیں کہ جن کی علمی واد بی حیثیت اس قدر مضبوط اور شہرت یافتہ ہے کہ وہ اپنی تحریروں کے سہارے روزی کما کرخوش حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب میں سندھ یو نیورٹی میں تھا تو اس وقت نذیر لغاری، جو ایک مشہور صحافی ہیں جنگ میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ وہ ایڈیور یل صفحہ کے انچارج ہوگئے ہیں اس لئے ان کے لئے تکھیں۔ میں نے کوئی پندرہ یا ہیں مضامین لکھے، جو قار مین نے پند بھی کئے۔لیکن اردوا خباروں میں مجھ جیسے کالم نگاروں کو معاوضہ دیئے کا رواج نہیں ہے۔

انگریزی اخبار میں لکھنے کا سلسلہ اس وقت ہوا، جب میں لا ہور میں نیا نیا آیا تھا۔ خالد احمہ جب فرنگیز پوسٹ کے ایڈیٹر ہوئے تو انہوں نے ہفتہ وار کالم لکھنے کو کہا۔ ان کے کہنے پر میں نے لکھنے والے تھے اور نے خیالات کے ساتھ کالم لکھتے تھے اکسنا شروع کیا، چونکہ اس اخبار میں مقبول ہوگیا۔ میری دو کتا میں Historian's Dispute اور اس لئے بیا خبار بہت جلد ملک میں مقبول ہوگیا۔ میری دو کتا میں کالموں کا مجموعہ ہے۔

افسوس کہ بیاخبار انتظامیہ کے بدلنے اور خالد احمد کے چھوڑنے کے بعد روز بروز گرتا چلا

گیا۔ میں نے بھی اس میں لکھنا حچھوڑ ویا۔

اردواخبار میں لکھنے کا دوسرا تجربہ اس وقت ہوا کہ جب خالداحمد روز نامہ آ جکل کے ایڈیٹر ہوئے ، ان کے کہنے پر میں نے اخبار میں لکھنا شروع کیا۔ دوسرا بیا خبارزیادہ دن نہیں چلا اور بند ہوگیا۔ دوسری مرتبہ پھراسے ڈیلی ٹائمنر کے ساتھ نکالا گیا۔ جواب تک نکل رہا ہے۔ گمراس ہار میں نے اس میں نہیں لکھا۔

ڈ ان اخبار میں لکھنے کی ابتداء،اس کے سنڈ مے میکزین سے ہوئی۔ بیچ میں، میں نے جیسورُ دیا۔ دوبارہ مرتضٰی رضوی کے اصرار پر لکھنا شروع کیا۔اب میں اس میں پابندی سے لکھ رہا ہوں۔ مرتضٰی رضوی کے کہنے پر میں نے بیگ ورلڈ میں، بچوں کی کتابوں کا جو میں نے اردو میں لکھی تھیں،ان کا ترجمہ شائع کراتار ہا۔اس بہانے سے یہ چھ جلدوں پر مشتمل کتاب انگریزی میں بھی منتقل ہوگئی ہے۔

ڈان اخبار کی خصوصیت ہے ہے کہ بیادائیگ میں بھی دیرنبیں لگاتے ہیں ،اور معاوضہ کا چیک پابندی سے ہرمہینہ آجا تا ہے۔افسوس کہ بیخصوصیت دوسرےاخباروں میں نہیں ہے۔

میری خواہمش بیرہی ہے کہ میں اردو میں تکھوں، مگر اردو اخبار والا کوئی پیش کش نہیں کرتا ہے۔ بال ایک مرتبہ جب طاہر ملک روز نامہ وقت کے ایڈ یٹر ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کالم کلھنے کو کہا۔ جب تک وہ روز نامہ وقت میں رہاس وقت تک پابندی سے معاوضہ بھی آتار ہا، ان کے جانے کے بعد اخبار کے حالات خراب ہوئے اور اسے جنگ اخبار نے خرید کر ڈمی بنادیا ہے۔ مجھے بیا خبار کئی لحاظ سے پہندتھا۔ اس کی فارمیٹ دوسر سے اردوا خباروں سے مختلف تھی ، اہم خبریں صفحہ اول پر ہوتی تھیں بقیصفحہ والی بات نہیں تھی۔ کالم نگار بھی اجھے تھے، اخبار مقبول ہور باتھا، اس مرحلہ براسے بندکردیا گیا۔

آ جکل اردو کے کئی اخبارنکل رہے ہیں، مگر افسوس ہے کہ کسی میں جدت اور اختر اع نہیں ہے، جوروایت پہلے سے پڑ چکی ہے۔ اس پرچل پڑتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کس قدر ذہنی بنجرین ہے۔

اب ذکرنجی ٹی وی چینلز کا ہو جائے۔ جبان کی ابتداء ہوئی تو امیدتھی کہ پی۔ٹی۔وی کی اجارہ داری ختم ہوگی اوریہ چینلز اچھے،ملمی ومعلو ماتی پروگرام شروٹ کریں گے۔افسوس میہ ہے کہ ابتداء بی سے انہوں نے اس پالیسی کو اختیار کیا کہ پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے۔شروع میں تو ان کے پروگراموں میں شوق کے ساتھ شرکت کی مگر پھراحساس ہوا کہ بیا شتہاروں کے ذریعیہ اتنا کماتے ہیں، اور شرکت کرنے والوں کو پچھ نہیں دیتے۔ جب کہ پی ۔ٹی۔وی ابتداء بی سے معاوضہ اوا کرتار ہاہے۔ بیدوسری بات ہے کہ اس کے اکثر چیک راست ہی میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔اس لئے ایک وقت وہ آیا کہ میں نے پروگراموں میں شریک بونا بند کردیا۔اب اگر گھر پر آ کر کوئی چینلزریکارڈ کر لیتا ہے تو اس سے میں انکار نہیں کرتا۔

ای زمانہ میں قیوم نظامی اسٹارایٹیا نامی چینلز پر پروگرام کرتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ سے نیااور چھوٹا چینلر ہے، اس لئے پیسے کم دےگا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آ پ اس پرکوئی پروگرام شروع کردیں۔ انہوں نے کہا کہ فی پروگرام چار ہزاردیں گے آ پ تاریخ کے موضوعات پر پروگرام شروع کردیں۔ میں نے کوئی تیرہ پروگرام کے، جبکہ ایک بھی پروگرام کا معاوضہ نہیں ملا تو تنگ آ کر چھوڑ دیا۔ نظامی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، مگر کیا کر سکتے تھے۔ میں نے معاوضہ کی ادائیگ کا ان پر مقدمہ بھی کیا، مگر براری عدالت کے ہماری عدالت کے ہماری عدالت کے میں جو حال ہے، میں بھول گیا کہ کوئی مقدمہ کیا ہے۔ شاید بیا بھی تک عدالت کے رکارڈ میں ضرور ہوگا۔

اب ذرا پی۔ ٹی۔وی کا حال سنے۔ 2011ء کی بات ہے کہ ایک دن فون آیا کے قرالز مان
کائرہ ، انظار میشن وزیر ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا، ضرور آجا کیں۔ وہ آگئے۔ بڑے اوب اور
احترام سے ملے۔ گھنٹے دو گھنٹے ان سے بات چیت رہی۔ کہنے گئے کہ اگر آپ پی۔ٹی۔وی پرکوئی
پروگرام کریں تو خوشی ہوگی۔ میں نے کہا میں تیار ہوں، صرف دو شرطیں ہیں، ایک تو اس کا آپ کی
یارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، دوسرا اسے سنرنہیں کیا جائے گا۔وہ کہنے گلے ضرور ایساہی ہوگا۔

میں نے ندیم عمر، جو کہ این۔ی۔اے میں استادر ہے اور پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ کل کے تاریخ اور آج کی دنیا کے نام سے پروگرام شروع کیا۔ پی۔نی۔وی جا کراحیاس ہوا کہ اگر چہ دزیر کے کہنے پرہمیں میہ پروگرام تو مل گیا ہے، گر دہاں تو جیسے قیامت آگئی۔ ضیاء الحق کی باقیات ان اداروں میں پوری طرح سے باتی ہیں،لبذا ہمارے پروگرام کوخراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوا کہ اس کے نشر ہونے کے اوقات بار بار بدل دیئے جاتے تھے۔ کبھی رات کو 11 ہے بہھی دن میں 2 ہے ،اور بھی شام میں 6 ہج پروگرام چلتار ہا۔ای دوران کا بینہ میں ردو بدل ہوا، جناب کائز ہ انفار میشن وزیر سے پارٹی کے ترجمان بن گئے۔اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام بھی ہند ہوگیا۔

ہمارے دوست وسیم احمد نے اس پروگرام کے کچھ حصوں کو یو۔ ٹیوب پرڈال دیا ہے۔ ہم نے اپنی دانست میں کوشش کی تھی کہ اے علمی پروگرام رکھیں، جن اہم موضوعات پراس میں لیکچرز دیئے گئے وہ نصابی کتامیں، نیشنل ازم، کولونیل ازم، انقلاب، تہذیب، کلچراور قانون تھے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھے انہیں پیند آئے۔ لیکن لوگوں کی پیند اپنی جگہ پی۔ نی۔وی کے صاحب اختیار لوگوں کی دلچپی اپنی جگہ۔ لہذا یہ تجربہ بھی تقریبانا کام ہی رہا۔

اب ایبامحسوں بوتا ہے کہ میرے لئے روزگار کے تمام درواز سے بند ہو چکے ہیں۔لیکن حالات انسان کوزندہ رہن سکھادیتے ہیں۔ یونان کے فلٹفی اسے پی کیورس (Epicurus) نے کہا تھا کہ انسان کو اپنی ضروریات کم کرنی چاہئیں ،اور جو پچھاس کے پاس ہے اس پرمطمئن ہوکر خوثی ومسرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہئے۔

میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی شرائط پر ملازمت کرنے کی کوشش کی جب میں اس میں ناکام ہوا تو ملازمت جھوڑ دی۔ اس سلسلہ میں ، میں اپنی بیگم اور بچیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں ، نے ہمیشہ میراساتھ دیا اور بھی اس پر گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ گزارا بھی ہوگیا اور شکر ہے کہ میں نے بھی کسی سے ہوگیا اور شار ہے کہ میں نے بھی کسی سے بات کی ۔ ان حالات میں مرزاغالب میری ہمت افزائی کرتے رہے ۔ ۔ ۔ ۔ زندگی اپنی جو اس طور سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

## روستی

زمانے کے ساتھ دوتی کا تصور بھی بدلتار بہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ معاشرے میں اس قدر حرکت نہیں تھی اورلوگ اپنے شہرول، قصبول اورگاؤں ہے کم بی نکلتے تھے، آبادی کم تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ہر خاندان کی اپنی شناخت تھی۔ اس لئے جب دوسی ہوتی تھی تو اس کی حیثیت پائیدار ہوتی تھی، بیزندگی بھرکی ہوتی تھی۔ ایک طرح سے دوست رشتہ داروں سے بڑھ جاتے تھے۔ بیخوثی اور تمی میں برابر کے شریک ہوتے تھے اور جذباتی طور پر ایک دوسرے سے گہرے بندھنوں میں جگڑے ہوتے تھے لیکن فقت بھی ایک سانہیں رہتا ہے۔ کمیونی کیشن کے گہرے بندھنوں میں جگڑے ہوئے کے لئے لوگ اپنے آبائی شہروں اور قصبوں سے نکلے، اور بڑھنے اور روزگار کی تلاش میں جانے کے لئے لوگ اپنے آبائی شہروں اور قصبوں سے نکلے، اور ایک شہر سے دوسرے شہرکا دورہ کرنے گئے۔ ان کے آبائی گھر تو برقر ارد ہے، مگر اب وہاں سال یا گئی سالوں بعد جانا ہوتا، اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی، تعلقات کے بندھن کمزور

جب اپنے گھرول سے نگل کر دوسرے شہرول میں گئے تو یہاں نئی دوستیاں :و میں۔ یہ دوستیاں او میں۔ یہ دوستیاں یا تو ہم جماعتوں میں ہوتی تھیں، یا آفس میں کام کرنے والوں کے ساتھ لیکن میہ دوستیاں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی تھیں۔ان میں پائیداری نہیں تھی۔بعض دوستیاں مفادات کی بنیاد پر ہوتی تھیں، جیسے بی مفادات ختم ہوئے، دوتی بھی جاتی رہی۔

دوتی کا آغازمحلّہ سے شروع ہوا کرتا تھااس کے بعداسکول، کالج یا یو نیورٹی کے ہم جماعت ہوتے تتھاور پھرآفس کے ساتھی ۔ان کے علادہ اگر کسی کوکھیل سے ،ادب ،موسیقی اورآرٹ سے دلچسی ہوتی تھی توان سے دوسی کاسلسلہ قائم ہوجاتا تھا۔

میری دوئتی کی ابتداء بھی ای طرح ہے ہوئی ،محلّہ کے دوست تھے، جن ہے رشتہ اس وقت

ٹوٹا جب ہم ججرت کرکے پاکستان آگئے۔ابان دوستوں کی محض یادباقی رہ گئی ہے۔ان کے نام بھی بھول چکا ہوں۔ ٹوئک میں ہم جماعتوں کے نام تو یاد ہیں، مگر پاکستان آنے کے بعدان سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ہمارے دوست عزیز خال، اس وقت کے دوست ہیں، جواب کرا چی میں رہتے ہیں،ان کے چھوٹے بھائی ہے پاکستان آنے کے بعد پھر ملنانہیں ہوا، عزیز خال کو اب تک تاش کی بازیاں یاد ہیں، جو بحیین میں کھیلا کرتے تھے۔

پاکستان آنے کے بعد جن لوگوں ہے محلّہ یا طالب علمی کے زمانے کی دوئی تھی ،وہ ایک خاص وقت تک تو باقی رہی ،اس کے بعد یہ میرے دوست بکھر گئے اورکوئی مستقل رابط نہیں رہا۔

اس عمر میں آنے کے بعد یہ تج بہ ہوا کہ جب دوستوں سے رابط نہیں رہے تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔اگر بعد میں آنے کے بعد یہ تج بہ ہوا کہ جب دوستوں سے رابط نہیں رہے تو فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔اگر بعد میں کسی مرطے پر پرانی دوئی کود و بارہ سے قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کا میا بی نہیں ہوتی ہے۔میر کئی پرانے دوست کہ جن سے دن رات ملنا ہوتا تھا، جب ان سے رابط ٹو ٹا اور کئی سالوں بعد ملنا ہوا تو چند پرانی یادوں کو بیان کرنے کے بعد بات چیت کے لئے کے خیمیں ہوتا تھا۔اس کا تعلق انسان کے اپنے خیالات اور نظریات سے بھی ہوتا ہے۔اس صورت میں دوئی کا احیا نہیں ہوسکتا ہے۔

میرے ایک دوست رشید نیاز تھے، نہ جانے کیوں دوستوں نے انہیں رشید آڑو کہنا شروع کردیا تھا۔ان کادستور تھا کہ بیسرِ شام گھر سے نگلتے تھے اور دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے تھے۔ا چھے کپڑے پہننے کا شوق تھا، بالوں کو خاص طور سے بڑا سنوارتے تھے۔ جب ہیر دبن کر گھر سے نکلتے تھے، تو جاننے والے ان سے سلام دعا کرتے ہوئے ان سے ملا قات کرتے تھے۔محلّہ کی ایک لڑکی ان کے دام محبت میں گرفتار ہوگئی۔اس لئے وہ خاص طور سے اس کھڑکی کے تھے۔محلّہ کی ایک لڑکی ان کے دام محبت میں گرفتار ہوگئی۔اس لئے وہ خاص طور سے اس کھڑکی کے آگے ہے گزرتے اور نظروں نظروں میں سلام و پیام محبت کا تبادلہ ہوتا تھا۔

یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ ایک دن لڑکی کا بھائی ان سے ملنے آیا اور بڑے دلسوز انداز میں اس نے کہا کہ اس کی وجہ ہے اس کے خاندان میں بڑی پریشانی ہے، اوران کی بدنا می ہور ہی ہے۔رشید آڑواس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی محبت کوقر بان کردیا اور اس گلی سے اینار شتہ تو ڑدیا۔

وہ رات کے جا گنے والے تھے۔اس لئے بھی بارہ یا دو بچے وہ آتے اور مجھے سوتے سے اٹھا

کرکسی اور دوست کے گھر پہنچ جاتے ، جب چار پانچ دوستوں کوجمع کر لیتے تو ہوٹلوں کارخ کرتے تھے۔ایک ایک کر کے جب ہوٹل بند ہوتے تو آخری ہوٹل ریلوے اٹیشن کا ہوتا تھا۔ جب صبح کے آثار نمایاں ہونے لگتے تو وہ رخصت ہوکرسونے چلے جاتے تھے۔

رشیدکو ہزاروں کی تعداد میں اشعاریاد تھے۔ رات بھروہ ہرتم کے اشعار ساتے رہتے تھے۔
میں چونکہ مباحثوں میں بولتا تھا، مگر میراکوئی اچھا مقرر ساتھی نہیں تھا۔ اس لئے میں نے ایک مباحثہ
کے لئے انہیں تیار کیا۔ انہوں نے تقریریا دکی ، اورا یکشن کے ساتھ اس کو بار باردھرایا۔ جب ہم
مباحثہ میں شرکت کے لئے گئے ، اور ان کا نام پکارا گیا تو اشیح تک تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کئے ، اور صاحب صدر کونخا طب کرتے ہوئے ان کی جانب د کھر کر ہاتھ کو بلا کر کہا ، جناب صدر ، اس کے بعدوہ اس پوز میں جم کررہ گئے . کیونکہ بقیہ تقریر وہ بھول گئے ۔ جب سامعین کی جانب سے شور ہوا تو وہ ہڑے وقار سے اسٹیج سے اتر آئے۔ وہ اس وقت تو یہ تقریر بھول گئے ، مگر یہ تقریر انہیں پوری زندگی یا در ہی ۔

میرے ساتھ ہی تاریخ میں ایم۔اے کیا اور اس کے بعد حیدر آباد سندھ سے ایک اگریزی اخبار انڈس ٹائم میں کام کرنے گئے۔ بعد میں کراچی چلے گئے اور ڈان اخبار کے اسپورٹس صغیمیں ان کی مشغولیت ہوگئی۔ اس عرصہ میں ، میں پاکستان سے باہر رہا، والہی پر ہمارے مشترک دوست اسلم حیات کے ساتھ کراچی میں ملاقات ہوئی، مگر محسوس ہوا کہ ان میں اور مجھ میں خیالات کے اعتبار سے بہت فرق ہوگیا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ بالکل ملنانہیں ہوا۔ یہ 1986ء کی بات ہوئی ہوں کہ میں ڈان اخبار میں مجمعلی صدیقی صاحب کو بیچانانہیں۔ اس پر اس نے جرت سے کہا کہ نے گرم جوثی سے سلام کیا۔ میں نے فور سے دیکھا تو اس کے سرکے بال غائب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کی شکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کی عرکہ بال غائب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کی شکل ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد گرم جوثی سے ملے۔ ایک دوسرے کا حال کی وجہ سے اس کی شخل ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد گرم جوثی سے ملے۔ ایک دوسرے کا حال کی وجہ سے اس کی شکل ہی بدلی ہوئی تھی ہوئی۔

اس کے بعد سے رشید سے ملنانہیں ہوا، شاید تین سال ہوئے اس کی کینسر میں وفات ہوگئی۔ بیخبر ڈان میں پڑھی۔تھوڑی دیر کے لئے پرانی یادیں آ 'میں،اور پھروہی زندگی،اوراس کی تلخیاں ۔زندگی کی شاہراہ پرلوگ ِ ملتے اور پچھڑتے رہتے ہیں۔

میرے دوست مشترک دوست ظفرحسن شاہ تھے۔جغرافیہ میں ایم۔اے کر کے یہ وہیں استاد ہو گئے تھے۔اگر چہ بیہم سے سینئر تھے،مگر دوتی ہوگئی۔ بیدوتی اس وقت اور بڑھ گئی کہ جب میں بھی یو نیورٹی میں پڑھانے لگا۔ان کا شعبہ ہمارے سامنے تھا۔اس لئے روز ملا قات ہوتی۔ہم نے مل کریو نیورٹی میں ایک کلب کی بنیاد ڈالی، کہ جس میں ڈاکٹر احمد بشیر، ڈاکٹر احسن فارو تی ،اور یروفیسرجمیل واسطی بھی تھے۔ یہاں ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی اپناافسانہ یامضمون پڑھتا تھا۔ ظفرشاہ نے اس ز مانے میں کئی اچھے افسانے لکھے۔ بیدوئی اتنی بربھی کہ صبح شام ملنا ہونے لگا۔ پھرہم دونوں وایڈا کے ٹینس کلب میں ٹینس کھیلنے جانے گئے۔ پیسلسلہ اس وقت تک چلا کہ میں پڑھنے کے لئے باہر چلا گیا۔ کچھ عرصدان سے خط و کتابت رہی ، مگر پھر پیسلسلہ ٹوٹ گیا۔ جب میں 1976ء میں واپس آیا تو دیکھا کہ ظفر شاہ بہت بدل گئے میں ۔اب وہ تخت سندھی قوم پرست ہو گئے تھے۔ اردو میں لکھنا مجبوڑ دیا تھا اور سندھی میں لکھتے تھے۔کوشش کے باوجود و قربت اور دوتی نہیں رہی جو پہلے تھی ۔ ملنا ہوتا تھا ، گراب بیروا بتی ہو گیا تھا۔وہ اپنے نظریات میں اس قدر پختہ ہو گئے تھے كه بات بات يرلوگوں كا بائيكا كرتے تھے مثلاً جوسندهى اديب ضياء الحق كى اہل قلم كانفرنس میں گئے ان کابائیکاٹ کردیا۔اس بائیکاٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ا کیلےرہ گئے ان کے برانے دوست ہی ان سے دور ہو گئے۔

میں 1989ء میں یو نیورٹی چھوڑ کر لا ہور چلا آیا۔ان سے آخری ملا قات اس وقت ہوئی کہ جب میں حیدر آباد گیا ہوا تھا، وہاں میرالیکچرتھا، جس میں وہ آئے تھے۔اچھی ملا قات رہی، اس کے بعد سنا کہ حرکت قلب بند ہونے سے انقال کر گئے۔

انہوں نے سندھی صحافت میں دو بہت اچھے رسالے نکالے تھے۔ جن کا اونی معیار بہت اچھاتھا۔ان میں سے ایک سوئی تھا، جو طارق اشرف کے ساتھ مل کرنکالاتھاد وسرادھرتی تھا۔ سندھی کی ترقی، اور سندھی زبان کو معیاری زبان بنانے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ ان کی

وفات کے بعد شایدان کی کتابیں شائع ہوگئی ہیں۔

اً گرچہ اور بھارے دوستوں میں دوری ہوگئ تھی۔گمر جب ملتے تھے تو پرانی یادیں یاد آ جاتی تھیں اور کہتے تھے کہ وہ وقت اچھا تھا کہ جب دوستوں میں خلوص تھا۔ ان کے اس طرح سے بد لنے کا مجھے افسوس ہے۔ سیاست اور سیاسی رویہ کیسے لوگوں کوایک دوسرے سے دور کر کے انہیں

اجنبی بنادیتے ہیں۔

مجھے ظفر حسن شاہ کی موت کا بہت افسوس ہے اور افسوس اس بات پر بھی ہے کہ سندھ میں سندھی مہاجر تفریق اور فسادات نے کتنے البچھے اور نیک دل انسانوں کو بدل کر رکھ دیا۔عمر بھرکی دوسی ان پرقربان ہوگئی۔

ظفر حسن شاہ کے ساتھ ہی مجھے نایاب حسین بھی یاد آئے۔ یہ ہم ہے بہت سینئر تھے، مگران کے قصے ہم نے سن رکھے تھے۔ یہ سندھ یو نیورٹی میں اس وقت طالب علم تھے کہ جب علامہ آئی۔ آئی۔ قاضی واکس چانسلر تھے۔ انہوں نے طلباء یو نمین کا الیکشن لڑا اور جزل سیر یئری منتخب ہو گئے۔ مگر ساتھ ہی میں واکس چانسلر ہے تعلقات خراب ہوگئے۔ جب یو نمین کے افتتا حی اجلاس کا وقت آیا تو واکس چانسلر نے کہا کہ وہ جو تقریر کریں، پہلے انہیں دکھادیں۔ انہوں نے ایبا ہی کیا، مگر جب تقریر کا وقت آیا تو جیب سے دوسری تقریر نکال کر پڑھی جس میں یو نیورٹی پر تقیدتھی۔ واکس جب تقریر کا وقت آیا تو جیب سے دوسری تقریر نکال کر پڑھی جس میں یو نیورٹی پر تقیدتھی۔ واکس جب تقریر کی میں دور نے کر چکے تھے اور کسی دوسرے مضمون میں داخلہ لیا تھا۔ ان پر حکومت کے تعلیمی اداروں کے درواز ہے بند ہو گئے۔ مگر ان کی طبیعت بڑی قلندرانہ تھی۔ انہوں نے حیدر آباد میں ارژنگ نامی درواز ہے بند ہو گئے۔ مگر ان کی طبیعت بڑی قلندرانہ تھی۔ انہوں نے حیدر آباد میں ارژنگ نامی ایک سوسائی بنائی ، اس کے تحت ڈرا سے اور ادبی سر ٹرمیاں ہوتی تھیں۔ جمایت علی شاعر بھی اس کے اہم ممبر تھے۔ نایاب حسین نے انگریزی مباحثوں میں مقررین کی تربیت کی ، انہیں تقریر لکھی کردیا کرتے تھے۔

ہم نے ان کی شہرت من رکھی تھی کہ انگریزی کے ماہر میں ،خوبصورت انگریزی لکھتے ہیں ،
اور شاعری بھی کرتے میں۔ ملازمت انہوں نے کہیں بھی مستقل نہیں کی۔سندھ کالی آف کا مرس
میں پڑھانا شروع کیا ،تو کئی کئی دن آتے بی نہیں تھے۔ جب آجاتے تھے تو پھر کسی اور کو کلاس نہیں
لینے دیتے تھے ،خود پڑھاتے رہتے تھے۔

حیدرآ بادے ایک اگریزی اخبار انڈس ٹائم نکلا، گرجس اہتمام سے نکلاتھا، کچھ عرب بعد اس کوزوال آگیا۔ دراصل کراچی حیدرآ باد کو کھا گیا، کیونکہ کراچی کے اخبار صبح صبح آ جاتے تھے، ان کے سامنے حیدرآ باد کے اخبارات نہیں چل پاتے تھے۔ انڈس ٹائم کے آخری دنوں میں نایاب صاحب اس کے ایڈیٹر ہوگئے۔ یہاں تک کہ بیا خبار بالکل بند ہوگیا۔ ان سے میری دوتی، جرمنی ہے آنے کے بعد ہوئی ۔ شکیل پٹھان کے دوستون کا ایک گروپ تھا۔ یہ نو جوان تھاور ترتی پند خیالات رکھتے تھے۔ نایاب صاحب ان کی ذبئی تربیت میں معروف تھے۔ میری ملاقات شکیل پٹھان نے کرائی، جو بہت جلد گہری دوتی میں بدل گئ۔ حسب معمول یہ بیروزگار تھے، صبح گھر سے نکلتے تھے اور رات کو واپسی ہوتی تھی، اگر گیٹ نہیں کھلتا تھا تو یہ دیوار پھلا نگ کے گھر میں جاتے تھے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور ذوالفقار علی جمثو وزیراعظم تھے۔ نایاب صاحب نے ایک ناولٹ ''مئی برنس'' کے نام سے لکھا جس میں پارٹی اور اس کے لیڈر پر گہرا طنز تھا۔ ی۔ آئی۔ ڈی ان کے پیچھے پڑگئی تو یہ کھے عرصہ کے لئے روپیش ہوگئے۔

اس زمانے میں میرے پاس سوز وکی اسکوٹر ہوا کرتی تھی۔ نایاب صاحب اور میں اس پر بیٹے کرشہر میں گھو ماکرتے تھے۔ ان کی آمدنی کا واحد ذریعیہ ریڈیو پاکستان کے پچھ پروگرام تھے، وہ ان کے سگریٹول کے لئے کافی ہوا کرتی تھی۔ باتی کھانے کے سلسلہ میں وہ بے نیاز تھے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا، ورنہ ای طرح گزارا کیا۔ بحثیت انسان کے بہت نیک دل اور ہمدر د تھے نو جوانوں کی مدکر نے پر ہروقت تیار رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے حیدر آباد میں میرادل لگ گیا تھا۔ ان سے بات جیت ہوتی، بحث مباحثہ ہوتا اور ان سے سکھنے کا موقع ملتا۔

پھر ہوا یہ کہ انہوں نے شادی کرلی، اور ان کی بیگم انہیں لے کر سویڈن چلی گئیں۔
نایاب صاحب شہر کو اداس چھوڑ کر چلے گئے۔ ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں رہا، اور وقت کے
ساتھان کی موجود گل کا احساس بھی نہیں رہا۔ شاید تین، چارسال کے بعد اچا تک ایک دن وہ
گھر پر آ گئے۔ سویڈن جانے کے بعد بیان کا پہلا پاکستان آنا تھا۔ ابھی تک وہی جوش وخروش
تھا کہ پچھ کرنا چاہئے وہ واپس آنے کو تیار تھے۔ لیکن ان کی بیخوا ہش پوری تو ہوئی گر اس
طرح کہ سویڈن ہی میں حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا اور یہ جسد خاکی دفن
ہونے کے لئے حیور آباد آیا۔

اس دنیا سے رخصت ہونے والے دوستوں میں دوکا ذکر ضروری ہے۔ زبیداحمد فرددی ادر خالد وہاب، بید دونوں ٹی کالج حیدر آباد میں پروفیسر تھے۔ زبید نے پہلے پولیٹکل سائنس میں ایم۔اے کیا تھا ادر ٹی کالج میں فورا ہی ملازمت مل گئ تھی، بعد میں میرے ساتھ تاریخ میں ایم۔اے کیا۔ان سے میری دوتی اسی زمانے میں ہوئی۔

خالد وہاب صاحب اردو کے لیکچرر ہوکرٹی کا نج میں اس وقت آئے جب میں بی۔ اے
کے آخری سال میں تھا، انہوں نے ہمیں کچھ مہینے پڑھایا بھی، بڑے شرمیلے انسان تھے۔ ان
دونوں کی بڑی دوئی تھی۔ خیالات کے اعتبار سے با میں بازو سے تعلق رکھتے تھے اور اسا تذہ کی
سیاست میں حصہ لیتے تھے۔ جب لا ہور کے اسلامیہ کالج سے پروفیسر منظور، پروفیسر امین مغل
اور دوسرے اسا تذہ کو ان کے خیالات کی بنا پر نکالا گیا تو ان لوگوں نے زبردست احتجاج کیا۔
مجھے یاد ہے کہ ٹی کالج میں پاکستان کے اسا تذہ کا ایک بڑا جلسہ ہوا، جس میں پنجاب سے بھی
کافی اسا تذہ آئے۔

زبیدفردوی کچھ عرصہ کے لئے میرے پاس جرمنی بھی آئے۔ارادہ پی۔ایک۔ڈی کرنے کا تھا، مگر حالات سے مجبور ہوکر واپس چلے آئے۔ جب میں واپس آیا ہوں تو بیٹی کالج ہی میں کا تھا، مگر حالات سے مجبور ہوکر واپس چلے آئے۔ جب میں واپس آیا ہوں تو بیٹی کالج ہی میں سے سے۔اس دوران انہوں نے دو کتا بیں کھیں''ریشی رومال کی تاریخ'' اور ایک انگریزی میں اچھا '' جو لا ہور سے شائع ہوئیں۔ان حضرات کا اساتذہ میں اچھا خاصا اثر تھا مجلسی لوگ تھے،ابتداء میں بیکالج سے اٹھ کرصدر شہر میں واقع پر یم پارک میں آجا تے خاصا اثر تھا مجلسی لوگ تھے،ابتداء میں بیکالج سے اٹھ کرصدر شہر میں واقع پر یم پارک میں آجا تھے، جہال کینٹین سے جائے آتی رہتی تھی، درختوں کے نیچے بیٹھنا، بڑا خوشگوار لگتا تھا۔افسوں کہ اس خوبصورت پارک پر آری نے قبضہ کر کے وہاں مکان اور فلیٹس تغیر کراد سے اور شہر یوں کو تفریح سے محروم کردیا۔

بھٹوصاحب کے زمانے میں جب کالجوں کوقومیا گیا تو خالدصاحب کا بدین کے کالج میں بحثیت پرٹیل تبادلہ کر دیا۔ زبید ٹی کالج میں رہے، جہاں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے۔ میں اکثر ملنے چلا جایا کرتا تھا،ان کے پاس ہرونت دوستوں کا ججوم رہتا تھا۔

بعد میں ان کی ہفتہ وارمجلس فاران ہوٹل میں ہوتی تھی، یہاں بھی میں بھی جھی چلا جاتا تھا۔
اس کے بعد دوستوں کا بید ستور ہوگیا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ خالد وہاب صاحب کے پاس بدین جایا کرتے تھے۔ وہ ایک مقبول پرنیل تھے، اساتذہ اور طالب علم سب ہی ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک زمانہ میں، انہوں نے کچھافسانے لکھے، مگر بعد میں لکھنے کا سلسلہ ختم ہوگیا، مگر پڑھنے کا ذوق وشوق جاری رہا۔

زبیدسگریٹ بہت پیتے تھے، شایداس کی وجہ ہوکہ انہیں ول کا مرض لاحق ہوگیا۔ گرانہوں نے بھی اس مرض کو بنجیدگی ہے نہیں لیا۔ ڈاکٹر ول نے سگریٹ ہے ننع کیا، تو کہنے لگے کہ میں آپ کی شرائط پرنہیں، اپنی شرائط پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی سیاست اور سندھ کے حالات سے بڑے مایوں رہتے تھے۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ اگر موقع ملے تو گاؤں میں جا کر رہا جائے اور زمین کا شت کی جائے۔ طالب علمول کے ساتھ ان کا رویہ بڑا مشفقانہ تھا، ان کی مدد کو ہروقت تیار رہتے تھے۔ شام کو یا تو میں ان سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، یا وہ آ جاتے تھے اور گھنٹوں مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی تھی۔ جب میں لا ہور نتقل ہوا تو ان سے خطو کتابت رہتی تھی۔ ای دوران بیار ہوئے اور 55 سال کی عمر میں ہی وفات یا گی۔

حساس اور سوچنے والے لوگوں کے لئے بید نیا تنگ ہوجاتی ہے ریٹائر ہوئے ، خالد وہاب صاحب سندھ کے ڈائر یکٹر آف ایجو کیشن بعد میں ایم ۔ کیو۔ایم کی جانب سے انہوں نے پیشنل آمبلی کا انکیشن لڑا، جس میں کامیاب ہوئے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تومیں نے پوچھا سے آئے ملی سیاست میں کیوں آگئے؟

کہنے لگے ریٹائر منٹ کے بعد بیکارتھا، یہ پیش کش ہوئی تواسے قبول کرلیا۔ اکثر ان سے فون پر بات ہوتی تھی، وہ اسلام آباد اور حیدر آباد میں رہتے تھے۔ ایک رات ان سے فون پر بی گفتگو ہوئی ، جبح خبر ملی کہ انتقال کر گئے۔ حیدر آباد میں تدفین کے موقعے پر ہزار ہالوگوں نے شرکت کی، بیان کی مقبولیت کی علامت تھی۔

ان صفحات میں ان دوستوں کا ذکر ہے کہ جوایک ایک کر کے چلے گئے ، ان میں سے ہرایک کی اپنی خصوصیات تھیں۔ کر دار کے لحاظ سے بیدوہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بھی سمجھونہ نہیں کیا اور مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہے۔ تاریخ میں تو ان لوگوں کا ذکر نہیں کیونکہ بیسید ھے ساد ھے لوگ تھے، جنہوں نے ایمانداری سے زندگی گزاری اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی مدد کی ۔ ان کے علاوہ اور بہت دوست ہیں کہ جن کا ذکر ضروری ہے جاگروہ تاریخ میں جگہ نہ پا کیں تو کے ۔ ان کے علاوہ اور بہت دوست ہیں کہ جن کا ذکر ضروری ہے جاگروہ تاریخ میں جگہ نہ پا کیں تو کے ۔ کم از کم ان صفحات میں تو ان کا ذکر ہوجائے۔

یہاں میں شکیل پٹھان کا ذکر کروں گا، جوا یک سیاسی اور ساجی کارکن تھا،میری اس سے پہلی ملاقات جرمنی ہے آنے کے بعد ہوئی۔اس کے ساتھ این ۔ایس۔ایف کے نوجوانوں کا ایک گروپ تھا، نایاب سین بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اسٹڈی گروپ بنا رکھا تھا، لیکچرز کا سلسله تھا، میں ان کے ساتھ شامل ہوا،اؤران نو جوانوں کے ساتھ بات چیت کر کے خوشی ہوتی تھی۔ ان لیکچرز میں شریک ہونے کے لئے کراچی سے زاہد حسین، جواب ایک مشہور صحافی ہیں، كچه نوجوان آتے تھے۔ زاہد حسين نے اس زمانے ميں "برچم" كے نام سے ايك ما منامه نكالا، جس میں میں نے مضامین لکھنا شروع کئے۔اس رسالہ میں، میں نے صد بہرنگی کامشہور افسانہ "مائى سيال كوچولۇ" يا" چھوٹى كالى مچھلى" كاتر جمەشائع كراما - بدافسانە جرمنى ميں فارسى كايك سمسٹرمیں پڑھایا گیا تھا۔اس کی فارس تہرانی ہے۔ بڑاانقلابی افسانہ ہے، جوشاہِ ایران کےعہد میں لکھا گیا۔صد بہرنگی کوساداک نے اغواء کر کے قتل کر دیا تھا۔ جب ضیاء الحق کی آ مریت شروع ہوئی توشکیل اور زیادہ متحرک ہو گیا، وہ معراج محمد خاں کی پارٹی میں شامل تھا۔ ایم \_ آر \_ ڈی کی تحریک کے زمانے میں اسے بھی گرفتار کرلیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ضمیر کے ساتھ اس سے ملنے جیل گیا، یہاں ملاقا تیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جب شکیل آیا تو سلاخوں والی کھڑ کی کے پیچھےاس سے چند باتیں کیں، پھراحیا نک قیدیوں کا ایک اور ریلہ آیا اور بیلے کے قیدیوں کو کھڑ کیوں ہے بٹنے پرمجبور کیا، یہی حال ہم ملاقا تیوں کا ہوا کہ دوسروں کوجگیدیں پڑی۔ تکیل نے معافی نہیں مانگی،اور قید کی پوری مدت جیل میں گزاری۔

جب ہیومن رائٹس آف پاکتان کا قیام عمل میں آیا تو شکیل کو حیدر آباد کا انچارج بنادیا گیا۔
وہ بڑا نڈر، بے باک اور بہا درانسان تھا۔وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے سندھ کے وڈیروں سے ہاری
قید یوں کور ہا کرایا۔وہ پولیس کے ہمراہ جاتا تھا اور جہاں ہاریوں کو قیدر کھا جاتا تھا، انہیں چھڑا کر لاتا
تھا۔ ظاہر ہے اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ وڈیروں کے لئے کسی کوئل کرانا کوئی بڑی بات نہیں
تھی۔اسے دھمکیاں بھی ملتی رہیں، مگراس نے پرواہ نہیں کی۔ایک بارایک وڈیرہ اس سے ملئے آیا
اوراسے ڈیڑھ یا دولا کھی پیش ش کی۔اس نے بیساری گفتگو خفیہ طور پر ٹیپ کر لی۔اس نے اس

ہاریوں کوقید سے تو جھڑوالیا، مگراس کے بعد مسئلہ ان کو آباد کرنے کا تھا۔ وہ اس میں بھی مشغول ہوگیا۔ میراجب حیدرآباد جانا ہوتا ،اوراس کے آفس جاتا تو وہاں ہاریوں کا جم غفیر جمع رہتا تھا۔ شکیل ان سے گفتگو میں مصروف رہتا تھا۔ لا ہور سے جب بھی میں حیدر آباد جاتا تھا، تو اس کے گھر پر ہی قیام کرتا تھا۔ بڑا خیال کرتا تھا۔ اس کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں جانا ہوتا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔
ایک مرتبہ وہ عمر کوئ جارہا تھا کہ راستے میں حادثہ پیش آیا، جس میں وہ زخمی ہوا، اور انہیں زخمون کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات نے دوستوں اور احباب کوایک پُرخلوص اور نڈر انسان سے محروم کر دیا۔ شکیل ان افراد میں سے تھا کہ جو اس معاشر ہے کی اصلاح میں حصہ لے رہے تھے۔ خیالات کے اعتبار سے وہ ہا کیں باز و سے تعلق رکھتا تھا اور جہاں بھی اسے موقع ماتا تھا، اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا۔

حیدرآ باد میں اس نے شالی کوریا اور پاکتان کی دوسی کی ایک انجمن بھی فائم کررکھی تھی۔ شالی

کوریا کے سفارت خانے ہے بھی کوئی آ جا تا تھا اورشکیل اس کے اعزاز میں جھوٹا سا جلسہ بھی منعقد

کرلیتا تھا۔ ایک مرتبہ کراچی میں انہوں نے اپنافنکشن کیا۔ کم۔ اِل۔ سنگ کا ایک نظریہ جواپی مدد

آپ کا تھا ای موضوع پر بیکا نفرنس تاج کل ہوئل میں ہوئی۔ شکیل نے مجھ ہے بہا کہ میں بھی اس
موضوع پر کوئی مضمون کھوں۔ لہذا میں نے ''اپنی مدد آپ' پر ایک مضمون لکھا۔ جب ہم کراچی

ہنچے تو سفارت خانے کے ایک افسر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ میرامضمون دیکھنا چاہتا ہے۔ جب
اس نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ گھرایا ہوا تھا۔ وہ میرامضمون کے کراپنے بڑے افسر کے پاس
کیا، اور پھر کچھے کہ بغیر میر اصفمون مجھے دیدیا۔ بعد میں، میں نے سوچا کہ آخراس کو پریشانی کیوں

میں، اور پھر کچھے کہ بغیر میر اصفمون مجھے دیدیا۔ بعد میں، میں نے سوچا کہ آخراس کو پریشانی کیوں

میں، اور پھر کچھے کہ بغیر میر اصفمون میں بی آئی کہ میں نے مضمون میں کہیں بھی کم۔ اِل۔ سنگ کا ذکر

میں، اور پھر کے میری سمجھ میں بی آئی کہ میں نے مضمون میں کہیں بھی کم۔ اِل۔ سنگ کا ذکر

میں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا نام لینے سے پہلے کہا کرتے تھے ''عزت مآب، اور ہر دل عزیز

میں شالی کوریا جانے نے کی دعوت کا ذکر تو ضرور کیا مگر ہمیں بیدعوت نامہ بھی نہیں ملا۔

مون زدہ رہے تھے۔ یقینا ان کا جاسوی ادارہ ان کی گرانی کرتا ہوگا۔ اگر چے سفارت خانے نے نمہ بھی نہیں ملا۔

ہمیں شالی کوریا جانے نے کی دعوت کا ذکر تو ضرور کیا مگر ہمیں بیدعوت نامہ بھی نہیں ملا۔

جب شالی کوریا کی کانفرنس سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو ابھی ہمار سے پاس وقت تھا، لہذا میں نے کہا، راستہ میں زاہدہ حنا کا آفس گلشن اقبال میں ہے، ان سے ملتے ہوئے چلتے ہیں۔ہم ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سبط حسن صاحب بھی آ گئے، سلام دعا ہوئی۔ ان سے میری بہلی ملاقات حیدر آباد کے ایک فنکشن میں ہوئی تھی، چونکہ اس فنکشن میں گڑ ہو ہوگی تھی اس لئے اس کا ذکر ضروری ہے۔ بیفنکشن حیدر آباد کے ہوٹل فٹاز میں ہوا تھا،موضوع تھا''نو جوانوں میں بے چینی کے اسباب''۔اس میں سبط حسن صاحب کو بلایا گیا تھا،صدارت غلام مصطفے شاہ کررہے تھے۔ میں بھی ایک مقررتھا ، ننکشن ٹھیک ٹھاک چل رہاتھا کہ ہمارے پرانے دوست ظفرحسن شاہ کا جب نمبرآ یا توانہوں نے موضوع سے ہٹ کرمضمون پڑھا کہ سندھی زبان کوکس طرح سے ظلم وستم کانشانہ بنایا جار ہاہے، اور اس کی اصل وجدار دوزبان ہے۔ ان کے بعد میر انمبر تھا۔ میں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیوں لوگوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رشمنی زبانوں کی نہیں ہوتی ہے مفادات کی ہوتی ہے۔ آپ اگرایے دشمنوں کو دیکھیں تو سب سے بڑے دشمن تو وڈیرے ہیں، یہ غلام مصطفے شاہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے خلاف تو کھے نہیں کہتے کہ جنہوں نے سندھ کے کسانوں اور ہاریوں کا استحصال کررکھا ہے۔اس پر ہال میں ہنگامہ ہو گیااور میرے خلاف نعرے لگنا شروع ہوگئے۔ جب سبط حسن صاحب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ اگرآپ کے مسائل کاحل اردوزبان کوختم کرنے سے ہوجاتا ہے تو ہم آج سے اس زبان کے خلاف ہوجاتے ہیں۔ مگر غلام مصطفے شاہ جب صدارتی تقریر کرنے آئے تو اس کا کوئی ذ کر نہیں کیا اور ایک روایتی تقریر کی۔ میری اس تقریر سے ہمارے سندھی دوست بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ ' ہے تو آخر مہاجر''۔

اگرآ پاوگوں کے نظریات اور خیالات کی حمایت کرتے رہیں تو آپ بہت او تھے اور ہردل عزیز ہموجاتے ہیں۔اگران سے ذرا بھی مخالفت کریں تو آپ ان کی نظروں میں گرجاتے ہیں۔فالفت اور تنقید کوسننا ہمارے ہاں گوارانہیں۔لیکن میرے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر حلقہ کی مخالفت مول لی ، اور خود کو ہردل عزیز ہونے کا موقع کھوتا رہا۔ بھی بھی موضوع سے متعلق شعریاد آ جائے اور اسے لکھ بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔میرا حال اس شعر کے مطابق ہے کہ ۔۔

زابد نگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر بیسجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں

سبط حسن صاحب سے بید دوسری اور آخری ملاقات تھی۔ جب کراچی میں ترقی پہند مصنفین کی کانفرنس ہوئی ، تو ہم کراچی والول سے قریب تھے۔ مگر اس کانفرنس میں جیدر آباد کے ادیوں کو دعوت نہیں دی گئی۔ بیضرور ہوا کہ میں اصغرعلی انجینئر سے ملنے خاص طور سے کرا چی گیا جہاں ان سے میری پہلی ملاقات تھی۔

میں حیدرآ باد ہی میں تھا، اور لطیف آ باد، دس نمبر میں کراپہ کے مکان میں رہ رہا تھا۔ ایک
دن آ کسفورڈ انگلتان ہے ایک خط آ یا۔ بھیخے والے اقبال خاں تھے، انہوں نے نہ جانے کب
میری کچھ کتابوں کو پڑھ لیا تھا اور ان سے متاثر ہوکر مجھے بیہ خطاکھا تھا، اس میں اس خواہش کا اظہار
کیا گیا تھا کہ ہندوستان و پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور پاکستان میں تبدیلی لانے
کیا گیا تھا کہ ہندوستان و پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور پاکستان میں تبدیلی لانے
کے لئے کام کرنا چاہئے۔ انہوں نے میرا فون نمبر مانگا تا کہ وہ پاکستان آ کیں تو مجھے رابطہ کر
سیس اس وقت تک فون کا حصول جو سے شیر لانے سے کم نہیں تھا اس لئے میں فون سے محروم تھا،
ہبر حال ہمایہ کا نمبر دے دیا۔

کے جو ہمینوں بعد ہمایہ کے ہاں قبال خال کا فون آیا کہ وہ کرا چی آئے ہوئے ہیں اور ملنے

کے خواہش مند ہیں۔ وہ گلشن اقبال میں اپنے بھائی اور والدین کے ساتھ شمبر ہے ہوئے ہیں ، جانا اور

نے سوچا، چلول آتے ہیں ، کرا چی اور حیر رآباد میں جب سے بسیں چلنا شروع ہوئی ہیں ، جانا اور

آنا کافی آسان ہوگیا ہے۔ کرا چی پہنچ کرا کی شام ان سے ملنے چلا گیا۔ پہلی ملاقات تھی ، بڑے

سنجیدہ اور شین انسان تھے۔ اپ ساتھ میرے لئے کتا ہیں اور بائیں باز و کے رسالے لے کر

آئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ پاکتان واپس آکر کام کریں۔ معلوم ہوا کہ وہ حید رآباد سندھ

کر ہنے والے تھے، اور شی کا لی کے طالب علم رہ چکے تھے، یہاں سے انگریزی میں ایم۔ اب

کرے انگلتان چلے گئے ، جہاں قلمہ میں ایم۔ اے کیا ، اور پھر پڑھانے گئے۔ بہا ماس میں ہی کی

رہے ، ایک شادی انگریز خاتوں سے کی ، اور جب بیٹوٹی تو دوسری شادی بہا ماس کی ایک خاتون

ہندوستان ہوتے ہوئے واپس چلے گئے، گرخط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔

انہوں نے چار کتا ہیں لکھیں، جو میں نے لا ہور سے ثنائع کرائیں، آزادی کی تلاش، بھوک، پاکتان امریکہ کے چنگل میں، اور اردواور سیکولرازم ان میں پچھ مضامین کے ترجے تھے، پچھے انہوں نے لوگوں سے لکھوائے تھے، انگلتان سے وہ ایک انگریزی کی کتاب Fresh Perspective of Pakistan ثنائع کر چکے تھے۔ 1988ء میں میراانگلتان جانا ہوا، اس کی وجہ بیتھی کہ میں اپنی آنکھوں کے بارے میں کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلہ میں میرے پرانے دوست حامد زیدی کام آئے کہ جوابتداء میں میرے ساتھ انگلتان گئے تتھے اور پھرو ہیں کے ہورہے۔

ا ما مدزیدی کی شخصیت بھی دل چپ تھی۔ وہ سندھ یو نیورش میں جغرافیہ کے لیکچرر سندھ یو نیورش میں جغرافیہ کے لیکچرر سندے۔ ہم دونوں ایک ساتھ 1970ء میں انگلتان گئے۔ ان کاارادہ پی۔ انگے۔ ڈی چھوڑ کر دوسرے کا تھا۔ میں تو جرمنی چلا گیاوہ لندن ہی میں تظہرے رہاور پی۔ انگے۔ ڈی چھوڑ کر دوسرے کا موں میں مصروف ہوگئے۔ میرا جب بھی جرمنی سے لندن آ نا ہوتا تو ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ میں تو تعلیم کمل کر کے واپس آ گیا، مگر حامہ نے نہ تو تعلیم کمل کی اور نہ واپس آ گیا، مگر حامہ نے نہ تو تعلیم کمل کی اور نہ واپس آ گیا۔ میں بینی 1970ء کی دہائی میں عرب آ ئے۔ پیسہ کمانے کے گروہ جانے تھے۔ اس زمانے میں لیمنی کرنے آ یا کرتے تھے۔ ما مدزیدی نے سعودی عربیہ کے سفارت خانے کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیا، اور حامد زیدی نے سعودی عربیہ کے سفارت خانے کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیا، اور آ نے والے عربی کو بلورگا گڑا پی خدمات پیش کیس۔ ابتداء میں تو شایدا سے پریشانی ہوئی ہو، مگر جب عرب سیاحوں کا اعتاد حاصل ہوگیا تو اب نے آ نے والے اس کے پاس آ تے۔ اس طرح اس کی واقفیت ہار لے اسٹریٹ کے تمام ڈاکٹروں سے ہوگئی۔ اس کی فائدہ مجھے اس کے وزئہ ڈاکٹر نے میرے چیک اپ کی بہت کم فیس جھے ہے ۔ اس کا فائدہ مجھے ہوں کو ونکہ ڈاکٹر نے میرے چیک اپ کی بہت کم فیس جھے ہے ۔

اس عرصہ میں کامیاب زندگی گزار رہے تھے، ساؤتھ ومبلڈن میں گھر تھا اور مرسیڈیز گاڑی۔ لندن میں قیام کے دوران میں مشرف کے ہاں تھبرا، جوایک اور پرانے دوست تھے۔ اقبال خال کوآنے کی اطلاع دی، توان سے فون پر بات ہونے لگی پھرانہوں نے آ کسفورڈ آنے کی دعوت دی۔

آ کسفورڈ میں اقبال خال ایک جھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ان کی بہاماس کی بیگم لندن میں بہاماس کے سفارت خانے میں کام کرتی تھیں۔ ویک اینڈ پر آ جاتی تھیں۔ میری ان سے ملاقات ہوئی۔خوش اخلاق اور ہنس کھے خاتون تھیں۔ میں دومر تبہ آ کسفورڈ ان سے ملنے گیا، اور ایک مہینہ لندن میں قیام کرکے واپس یا کتان آ گیا۔

1989ء میں جب ہم لوگ لا ہورنتقل ہو گئے تو اقبال خاں کا خط آیا کہ وہ مستقل طور پر

ہندوستان میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آئیس لکھا کہ اگر آپ کا مقصد لوگوں کے لئے کام کرنا ہے تو اس کے لئے پاکستان سے اچھا اور کوئی ملک نہیں، یہاں ضرورت ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے۔ شایداس خط کا اثر ہو، یا انہوں نے خود سے فیصلہ بدل دیا ہو، وہ پاکستان پلے آئے ، اور جب لا ہور آئے تو ہمارے ہاں ہی تھہرے۔ یہاں دوستوں سے ان کی ملاقات کرائی گئے۔ جب میرا تقر رگوئے انسٹی ٹیوٹ میں ہوگیا تو وہ میری جگہ مشعل کے ایڈیٹر ہوگئے جہاں انہوں نے ہوئی محتار نور م' کے نام سے نوجوانوں کے ایک گروپ کو آرگنا کرنے کیا۔ اس دوران انہوں نے '' ینگ تھنکر زفور م' کے نام سے نوجوانوں کے ایک گروپ کو آرگنا کرنے کیا۔ اس میں ندیم عمر، اسد جمال ، اور سلمان عابد کے علاوہ کی فوجوان شامل سے۔ ان کی میٹنگ گوئے انسٹی ٹیوٹ میں ہوتی تھی، جہاں یہ مختلف دانشوروں کو بلا کران کے لیکچرز دیے تھے۔ ان نوجوانوں کی جو تربیت انہوں نے کی اسے آئے ہمی یہ یادکرتے ہیں انہوں نے گیا اسے آئے ہمی یہ یادکرتے ہیں انہوں نے جمیل عرکے ساتھ مل کرایک پندرہ روزہ رسالہ 'دبلتی دنیا'' نکالا ، اس کے مضامین کے انہوں کے وہ خود ہوئی جو تی اسے آئے ہمی یہ یادکرتے ہیں انہوں نے وہ خود ہوئی جو تک اشتہار نہلیں ، اس کی قیت بہت ہوتی ہے اور یہ قیمت وہ وزیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکے اور رسالہ کو جب تک اشتہار نہلیں ، اس کی قیمت بہت ہوتی ہے اور یہ قیمت وہ وزیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکے اور رسالہ کو بند کرنا پڑا۔

چونکہ وہ ہمارے ساتھ رہے تھے اس لئے میری بچیوں سے بہت بے تکلف ہو گئے تھے، گر ہمیشہ خرج کرنے کے معاملہ میں بخت کنجوں تھے۔ بچیوں کو مشکل سے عید پرعیدی دیا کرتے تھے، اباہر کھانے کی دعوت دیں گے تو کہیں گے کہ بل میں آ دھے آ دھے کی شراکت ہو گئی۔ آ ہت استدلا ہور کی زندگی کے عادی ہو گئے تھے۔ جب لندن سے ان کی کتابیں اور فلمیں آ میں، تو وہ دوستوں کو بلا کر وہ فلمیں دکھاتے تھے، اور پھر ان پر بحث و مباحثہ کراتے تھے۔ اچھے خاصے دوستوں کو بلا کر وہ فلمیں دکھاتے تھے، اور پھر ان پر بحث و مباحثہ کراتے تھے۔ اچھے خاصے صحت مند تھا کیلے تھے اچا تک بیار ہوئے۔ ہم انہیں دیکھنے گئے، اس وقت وہ کرا ہے کہ مکان میں رہ رہے تھے۔ چونکہ اکیلے تھے، اس لئے ہم انہیں اپنے ساتھ گھر پر لے آئے۔ ایک دن میں گوئے سے واپس آیا، اور کمرے میں جا کران سے بات چیت کی۔ وہاں سے اٹھ کر لاؤننج میں گئے۔ وی دیکھنے آیا کہ ان کے کمرے سے زور سے کھانی کی آ واز آئی۔ دوڑ کر گیا دیکھا کہ بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ خاموثی اور سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بے ص وحرکت پڑے ہوئے گئے۔ انہوں نے تقریباً 30 برس باہر معاشرے کو تبدیل کرنے کی خواہش بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے تقریباً 30 برس باہر معاشرے کو تبدیل کرنے کی خواہش بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے تقریباً 30 برس باہر معاشرے کو تبدیل کرنے کی خواہش بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے تقریباً 30 برس باہر

گزارے،وفات کےوفت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔

ان کی وفات کا صدمہ جمیں سب کوتھا، کیونکہ وہ جارے خاندان کے ایک فرد بن چکے تھے۔ جم آج بھی ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے تھے اور بڑے ارادوں کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ بنگ تھنکر زفورم کے لوگ نو جوانی کی صدود ہے گزر کے پختہ عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ان کی تربیت کو یاد کرتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے ان میں شعور کی پختگی آئی۔

جرمنی سے واپس آنے کے بعد 1985ء میں میرالا ہور آنا ہوا تھا، ساہی جو ایک تعلیم کی المجمن ہے، اس نے بیکچر کے لئے دعوت دی تھی۔ اس سفر میں میر سے ساتھ عیسیٰ داؤد پوتہ بھی تھے۔ اس لیکچرز میں لا ہور کے تمام مشہور دانش ور شریک تھے، جن میں مظہر علی خاں، طاہرہ مظہر علی، صفدر میر، عبداللہ ملک، اور نصیر اے شخ موجود نے۔ ایک شام انہوں نے ہمیں کھانے کی دعوت دی، جب ہم کینٹ میں ان کے گھر پہنچ تو میں ان کا گھر دیکھ کر جیران رہ گیا۔ وسیع وعریض علاقہ میں بھیلا ہوا ہے گھر ان کی امارت کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ انہیں ہم جیسے لوگوں کی میں بھیلا ہوا ہے گھر ان کی امارت کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ انہیں ہم جیسے لوگوں کی دعوت کا خیال کیوں آیا؟

دوستوں نے کہا کداگر چہ بیہ بڑے سر مابیددار ہیں، گرتر تی پسندخیالات رکھتے ہیں، دعوت میں بھی لا ہور کی اہم شخصیات شامل تھیں۔اس کے بعدان سے دوستی ہوگئی، کہنے لگے جب بھی لا ہور آؤ،میرےمہمان رہا کرو۔

یوں بیسلسلمنشروع ہوگیا۔ لا ہور آتا تو ان کے ہاں ہی تھہرتا تھا، وہ بڑے منطقی اور عقلیت پرست تھے۔ گفتگو بڑے ولائل کے ساتھ کرتے تھے۔ چونکہ بات چیب کا ثوق تھا اس لئے دوستوں کو اکٹھا کئے رکھتے تھے۔ حیدر آباد میں بھی ان کے فون آتے رہتے تھے۔ کراچی آتے تو خواہش کرتے کہ ان سے ملاقات کروں۔ ایک مرتبہ لا ہور آیا تو میرالیکچر کرایا، جس میں اور لوگوں کے ساتھ مسعود کھدر پوش بھی تھے ان سے میری سے پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ چونکہ وہ سندھ میں رہے تھے اس لئے اپنے زمانے کی باتیں کرتے رہے۔

شیخ صاحب نے لیکچرز کی ایک سیریز کرائی تھی ،جس کاعنوان تھا کہ'' پاکتان ایک جمہوری ملک کیوں نہیں بن سکا؟'' اگر چہ مقررین میں سیاستدان تھے،مگر کسی کی عمدہ تقریر نہ ہوسکی اور نہ موضوع کا تجزیہ ہوسکا۔انہوں نے اس مجموعہ کو بعد میں شائع بھی کرایا تھا۔ وہ US role in Pakistan ہے۔ ان کے تی پندانہ خیالات کود کھتے ہوئے، ان سے کہا کہ شخ کے اسے شائع کر دیا۔ میں نے ان کے تی پندانہ خیالات کود کھتے ہوئے، ان سے کہا کہ شخ صاحب آپ ایک تحقیقی ادارہ قائم کر دیں تا کہ پاکتان پراچھا کام ہوسکے۔ وہ اس پر تیار ہوئے، فیروز پورروڈ پران کا آفس ہے، جس میں کافی جگہ ہے، وہاں انہوں نے تعمیر کا کام شروع کرادیا، لائبریری، اسکالرز کے لئے بیٹھنے کی جگہ، میں حیدر آباد چلاگیا، جب دوبارہ لا ہور آنا ہواتو میں نے پوچھا کہ شخ صاحب تحقیقی ادارے کا کام کس صدتک ہوا۔ کہنے لگے وہ جگہ میں نے کرایہ پردیدی۔ پھر لائبریری کی علیحدہ سے کیا ضرورت ہے، لا ہور میں کی لائبریریز ہیں، وہاں کام ہوسکتا ہے۔ میں نے کہا شخ صاحب مسکلہ لائبریریز کانہیں، ایک جگہ کا اور اس میں کام کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ جوایک نظریہ اور مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

تحقیقی ادارہ بنانے کی ایک اور کوشش روش علی بھیم جی کے ساتھ ہوئی۔ یہ کوئی 1991ء کی بات ہوگی۔سیدسبط حسن میموریل لیکچر کے لئے مجھے کراچی آنے کی دعوت ملی۔ میں نے بنیاد پرتی کے موضوع پر لیکچر دیا اس میں کرا چی کے علاوہ ہندوستان کے مہمان بھی شامل تھے جن میں کیفی اعظمی بھی تھے۔رات کا کھانا سبط<sup>ح</sup>ن کی بیٹی کے گھر تھااس میں روثن علی بھیم جی بھی تھے۔ جب ذرابات چیت کی فضا گرم ہوئی تو بھیم جی مجھ سے کہنے لگے کہ مبارک میں نے بیب بہت کمالیاہے، اب میری خواہش ہے کداس ملک کے لئے کچھ کیا جائے۔ میں نے کہا، ضرور، ہم اس میں آپ كساتھ ہيں، ميرى خواہش ہے كدايك ايساادارہ ہوكہ جہاں سے ذہنى تحريك كا آغاز ہو\_لوگوں كو اس ملک کے سیاسی ساجی اور معاشی معاملات برآ گہی ہو۔ اگر آب لا بور میں جو انشورنس کی عمارت بنوارہے ہیں، اس میں ایک حصداس ادارہ کو دیدیں، کہنے لگے کہ میں لا ہور آ رہا ہوں، وہاں اس موضوع پر بات ہو گی۔ جب وہ لا ہور آئے تو فون کیا کہ برل کانٹی نینٹل ہوٹل میں تھبرے ہوئے ہیں، رات کے کھانے پر آ جاؤ۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو دیکھا کہ لا ہور کے اہم ترتی پنددوست وہاں پہلے ہے موجود تھے جب تحقیقی ادارہ کی بات ہوئی تو کہنے لگے کہ سمینار منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ میں نے کہا، میں اس کا مخالف نہیں ، گرمحض سیمینار کرانے سے کا منہیں ہے گا۔اس کے بعد نہان سے ملا قات ہوئی اور نتحقیقی ادارے کے ہارے میں ان کار ڈِمل سامنے آیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ہماراصنعت کا رروش خیالی میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا ہے، اس کا وژن اتنا وسیع نہیں کہ سوچ سکے کہ اس کے کاروبار اورصنعت کے لئے ایک جمہوری، سیکولر اورلبرل معاشر ہے کی ضرورت ہے۔لہذاشخ بھی صرف باتیں کرتے رہے، مرعملی طور پر کچھ نہ کرسکے۔

بہرحال دوتی اپنی جگہ ایک بار میں حید رآباد سے ایا تو میں نے خواہش ظاہری کے علی عباس جلالپوری صاحب سے ملا جائے ، میں نے ان کی اور کتابوں کے علاوہ اقبال اور اس کاعلم الکلام پڑھی ، جواقبال پر بڑی عمرہ تحریر ہے اور بہت مثبت تنقید بھی ہے۔ چنانچہ ایک دن سبط حسن شیغم ، قاضی جاوید اور شخ صاحب کی بڑی ہمت تھی راستے بھر بولتے قاضی جاوید اور شخ صاحب کی بڑی ہمت تھی راستے بھر بولتے گئے۔ جہلم میں علی عباس جلالپوری سے ملاقات ہوئی ، اس وقت وہ یمار تصاور فالح کے مریض ، مگر دبی طور پر بالکل صحت مند۔ پاکتان کی روشن خیالی کی تحریک میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ فلفہ کے ذبی طور پر بالکل صحت مند۔ پاکتان کی روشن خیالی کی تحریک میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ فلفہ کے ذریجہ انہوں نے لوگوں میں شعور اور آگی کو پیدا کیا۔ ان سے ملاقات کے بعد جہلم کالج کے درست کالج میں لیے گئے ، جہال اس تذہ اور ان کے ساتھ طلباء سے ملاقات رہی۔

جب1989ء میں ہم لوگ لا ہور میں شفٹ ہوئے ، تو انہوں نے ہمارے اعزاز میں ایک پارٹی دی، جس میں لا ہور کے تمام ترقی پسندلوگوں کو بلایا۔ جب تک ہم پوری طرح سے اس ماحول کے عادی نہیں ہو گئے ، انہوں نے ہمار ابڑا خیال کیا۔ کہیں آنا جانا ہوتا تو موڑ بھیج دیا کرتے تھے، بچیوں کو ابتداء میں اسکول لے جانے اور لانے کے لئے بھی وہ موڑ بھیج دیا کرتے تھے۔

وہ بڑے ڈسپلن کے آ دمی تھے، ہر کام وقت پر،اور قاعدہ سے ہوتا تھا۔گھر میں وہ اپنا وقت لا بحریری میں بیٹھ کر گزارتے تھے، بیسول اینڈ ملٹری گزٹ کی لا بسری تھی جے ایک زمانہ میں انہوں نے خریدلیا تھا۔وہ پنجا بی زبان کے زبر دست حامی تھے۔اگر کوئی فون پرار دومیں بات کرتا تواسے ڈانٹ دیتے تھے کہ پنجا بی میں کیوں بات نہیں کرتے۔

اس عرصہ میں کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، اور ہمارا ملنا ندر ہا، کوئی چارسال بعد ایک دن فون آیا کہ ملنے کودل چاہ رہاں کی لائبریری کا کمرہ کہ ملنے کودل چاہ رہا ہے۔ میں اور قاضی جاویدان سے ملنے گئے دیکھا کہ ان کی لائبریں کا کمرہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک دوسرے کمرے میں ان کی نشست تھی، ایبامحسوں ہوا کہ وقت کے ساتھ وہ اپنے گھر میں بھی اپناوہ مقام کھوچکے ہیں۔ ایک آ دھ گھنٹہ پیلا قات رہی، اپنی خواہش کے ساتھ وہ اپنے گھر میں بھی اپناوہ مقام کھوچکے ہیں۔ ایک آ دھ گھنٹہ پیلا قات رہی، اپنی خواہش

کا اظہار کیا کہ شرقی پنجاب جا کر پچھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چھوڑنے باہر تک آئے، میں نے دیکھا کہ کمزور ہوگئے تھے۔ بیان ہے ہماری آخری ملاقات تھی۔

عبدالله ملک صاحب ہے میں واقف توال وقت سے تھا کہ جب حیر آباد میں تھا،ان کی اردو کتابوں میں مجھے' پنجاب کی سائی تحریکیں' اچھی لگی تھی۔ جب میری ابتدائی دو کتا ہیں حید آباد سے شائع ہو میں تو وہ کسی نہ کسی طرح لا ہور بھی پہنچ گئیں۔ لا ہور سے میرے پاس عبداللہ ملک اور حیر ہاشی کے خطوط آئے۔ جب 1985ء میں لا ہور آنا ہوا تو پہلی مرتبہ ملک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی وہ کسی شفقت اور محبت سے ملے۔ میری تحریوں کی تحریف کی ، میں اور عیسی ان سے ملنے ، ان کے گھر گئے ، دیر تک ادب اور سیاست پر گفتگور ہی۔ سندھ کی صورت حال کے بارے میں پوچھے رہے۔ گفتگو میں ہوئے ماہراور حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس کے بعد سے میں پوچھے رہے۔ گفتگو میں ہوئی ماہراور حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس کے بعد سے ان سے دابطہ رہا ، جب بھی لا ہور آبنا ہوتا تو ان سے ضرور ملا قات ہوتی ، ان دنوں ان کے تعلقات نصیرا نے شخرے۔ اس لئر مجلسیں ہوئی گرم رہتی تھیں۔

لا ہور منتقل ہونے کے بعدان سے ملنا ہوتا رہتا تھا۔ جب بھی ان کے پاس جانا ہوتا، وہ اپ گھرکے باہر برآ مدے میں تخت پر بیٹھے ہوئے، پڑھتے یا کھتے ہوئے ملتے تھے۔ان کی سب سے اچھی بات بیتھی کہ دوسروں پر تنقید کرتے تھے۔ مگرخود پر بھی تقید کو برداشت کرتے تھے۔ایک مرتبہ میں نے کہا ملک صاحب آپ کو اچھی طرح لکھنا نہیں آتا۔ کہنے لگے بھی ہماری تربیت بحثیت صحافی کے ہوئی،ہم محقق تو ہیں نہیں۔

انہوں نے مختلف موضوعات پر کتامیں کھیں، چونکہ پاکتان میں ترقی پیندنظریات پرادب کی کی تھی۔اس لئے ان کی کتابوں نے اس ضرورت کو پورا کیا۔

جلسوں میں وہ بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جناح صاحب کہددیا تولوگوں نے شور مجایا کہ قائداعظم کہو، مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور شوروغل کی پرواہ نہیں کی۔ پنجاب کی روایتی سوسائٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کونہ تو چھپایا اور نہ بدلا۔

یاری کے زمانے میں ایک دن فون آیا کہ شام کو ملنے آجاؤ۔اس شام اتفاق سے ایک جگہ اور دعوت تھی ، میں نے کہا آج نہیں کل آجاؤں گا۔ کہنے لگے مبارک آج ہی آجاؤ تو اچھا ہے۔ یہ ا سے اہم میں کہا کہ انکار نہیں کر نیکا ، ابن سے علعے گیا ، یہار کگتے تھے۔ کہنے لگے کہ کوئی نوجوان ہے کہ جو میر نے وقت کے کا کموں میں افغانستان کے بارے میں جومضامین ہیں، انہیں اکٹھا کر دے۔ اس کام کے لئے میں دوسری مرتبہ ندیم عمر اور بلال احمد کے ساتھ گیا۔ انہوں نے اپنی لائمریری اور کا کموں کے اخبارات دکھائے ، بلال نے وعدہ کیا، مگر بیکام بلال کر نہ سکا، ملک صاحب زیادہ بھارہوئے واسلام آباد چلے گئے اوروہیں ان کا انتقال ہوا۔

عزیز سندھی ہے پہلی ملاقات بڑے پُراسرارانداز میں ہوئی، شاید 1986ء کی بات ہے،
لا ہور میں پروفیسر منظور صاحب نے تاریخ کے موضوع پرایک سیمینارفلیٹی ہوٹل میں کرایا تھا۔ میں
اس میں شرکت کے لئے حیدرآ بادھآ یا تھا۔ جب سیمینارختم ہواتو ایک صاحب کہ جن کی ہلکی ت
داڑھی تھی میرے پاس آئے اور جھ سے حیدرآ باد کا پتہ بوچھا۔ ان کود کھ کرمیرا پہلا خیال تو یہ ہوا
کہ بیصاحب بقینا تی ۔ آئی۔ ڈی کے معلوم ہوتے ہیں، اور میرا پتہ کی تحقیق کے سلسلہ میں لینا
جا ہتے ہیں، پہلے تو میں نے سوچا کہ انکار کردوں، مگر پھر سوچا کہ ان تی ۔ آئی۔ ڈی والوں سے کیا
چھیان، لہذا میں نے اپنا بورا پتہ ان صاحب کودیدیا۔

مجھے حیرانی اس وقت ہوئی کہ اس کے پچھ عرصہ بعد ہی ، یہ صاحب میرے گھر پہنچ گئے اور اب بنا پورا تعارف کرایا۔ان کا خاندان ہو عرصہ نے واب شاہ کے قریب ایک گاؤں میں آباد تھا۔ انہوں نے ملتان اور کرا چی کے مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی۔ پڑھنے کا شوق تھا، جس نے انہیں نہ ہی خیالات سے زکال کر ترقی پند بنا دیا تھا۔ بڑے مہم جو اور دور رس انسان تھے۔ ابنا گاؤں چھوڑ کر لا ہور آگئے اور بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ انہیں سیاست سے محض باتوں کی حد تک دلچین نہیں تھی، بلکہ وہ پاکستان میں تبدیلی چا ہے تھے، اس سلسلہ میں وہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں اور دانشوروں سے ملے۔ پچھ نے شجیدگی سے ان کی باتیں سین ، اور پچھ نے ان سے ملنا یا ان سے گفتگو کرنا بھی گوار انہیں کیا۔ مگر وہ ہمت بار نے والے نہیں تھے، جہاں موقع ماتا سیاستدانوں اور ان کے خیالات پر تنقید کرتے تھے۔

انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر اردو میں جتنا بھی ترقی پسندادب تھا انہوں نے پڑھر کھا تھا۔ وہ صرف خود ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دوستوں کو بھی پڑھواتے تھے، میری کتا ہیں خرید کرسندھ میں اپنے دوستوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ ہماراسہ ماہی تاریخ کو کی دوستوں کے نام لگوادیا تھا۔ اگر چہوہ لا ہور میں آباد ہو گئے تھے، مگروہ پورے پاکستان میں سفر کرتے رہتے تھے اور لوگوں سے ل کر ملک اور معاشر سے کی بھلائی کے بارے میں تجاویز دیا کرتے تھے۔

جب میں لا ہورآ گیا تو ان سے متعقل ملاقاتیں ہوتیں۔ایک زمانہ میں ہم دوست فکشن ہاؤس پرسنچر کے دن ملاکرتے تھے۔عزیز صاحب وہاں کے متعقل آنے والوں میں سے تھے۔ جب بحث ومباحثہ ہوتا تو بڑے چھتے ہوئے سوالات کرتے تھے۔اگر کوئی انگریزی کے الفاظ استعال کرتا تو فوراً کہتے کہ اس کے معنی بتاؤ۔

ایک مرتبدایک جلسه میں تقریر کرتے ہوئے ایک مقرر نے انگریزی میں بولنا شروع کر دیا، تو عزیز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اردویا پنجائی میں بولیں، کیونکہ انگریزی ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ سہ ماہی تاریخ کی جانب سے ہم ہر سال ایک کانفرنس کرتے تھے، وہ ان سب میں شریک ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ کراچی میں بھی جا کرشرکت کرتے تھے۔

وہ پروفیسر سرور صاحب کا تذکرہ ہوی محبت سے کرتے تھے۔ سرور صاحب نے مولانا عبیداللہ سندھی کی تحریروں کو جمع کر کے شائع کرایا تھا۔ دوسری شخصیت ڈاکٹر کمال حسین کی تھی، جو ایک ہندوستانی قوم پرست تھاورائگریزوں کے خلاف دہشت گردوں کی تحریک میں شامل رہے تھے۔ ان کی ہوئی خواہش تھی کہ ڈاکٹر کمال صاحب سے ملاقات کرائیں۔ایک مرتبہ میں کراچی گیا ہوا تھا، عزیز صاحب بھی کراچی آئے اور مجھے لے کر کمال صاحب کے گھر گئے۔ وہ کراچی گیا کہ بہتی میں چھوٹے سے کواٹر میں رہتے تھے، ان سے ملاقات کر کے اور بات چیت سے اندازہ ہوا کہ پڑھے ان کی حالت دیکھ کور دکھ ہوا، انہوں نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کی آزادی کی خاطر صرف کی۔ ہندوستان والوں نے ان کی عزت کی اور کا نگرس کی صدسالہ تقریبات پر انہیں خاص طور سے بلایا۔ گر پاکستان میں وہ عرست اور مفلسی کی زندگی گزارر ہے تھے۔ سیاست میں حصہ لینے اور مشغولیات کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کی طرف بھی تو تو بہتہ دی۔ وہ بھی اس قابل نہ تھے کہ مالی ہو جھ کو ہر داشت کرتے۔ میں ان سے رخصت ہوا تو، افسوئی اور غرکی صفر نہ تھے۔

یہ المیہ ڈاکٹر کمال حسین ہی کانہیں ہے۔ان جیسے اور پُرخلوص اورا بیا ندارلوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی اوراس کی بہتری کے لئے جدوجہد کی ،اور گمنا می بیس زندگی گزاردی۔ عزیز صاحب بھی بھی سائنگل پرٹاؤن شپ سے گھر آجاتے تھے، جب آتے تھے تو دو چار گھنٹے سے زیادہ تھمرتے تھے۔ حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے اور بھی پرانے قصے ساتے۔ اکثر پرانے قصے کی بارسنا چکے تھے۔ سننے کے بعد میں کہتا عزیز صاحب بی آپ پہلے بھی سنا چکے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں جواب میں کہتا کہ آپ کے ذور بیان کوتوڑ نانہیں چا ہتا تھا۔

بعد میں لا ہور کی ایسی ہتی میں چلے گئے ، جوشہر سے دور ہے۔ مگر وہ بسوں میں سفر کرتے اور طنے ضرور آتے تھے۔ ہندوستان جانے کے بڑے خواہش مند تھے، مگر صرف دویا تین شہروں میں نہیں ،سارا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے۔افسوس کہ اس قتم کا ویز املنامشکل تھا۔

خواہش تھی کہ بید دونوں ملک ایک ہو جا کمیں تو اس خطہ میں امن ہو جائے گا۔ ایک بار آسٹریلیا ہوآئے ، ان کے بیٹے نے انہیں بلایا تھا، وہاں بھی انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی دوئتی کی بات کی۔انگریزی نہ جانتے ہوئے بھی اسکیلے خوب گھومے پھرے۔ ``

ایک دن آئے، بیٹے کی شادی کا کارڈ تھا۔ دیکھا تو انگریزی میں تھا۔ میں ہے کہا،عزیز صاحب میر کیا ہے؟ کارڈیا تو اردو میں ہوتایا پنجانی میں۔ بڑے شرمندہ ہوئے اور ُ کہنے لگے اب بچوں کے آگے نہیں چلتی ہے۔ دوسرے دن خبر ملی کہ عزیز صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔

میں اب بھی انظار کرتا ہول کہ صبح صبح گھر کی تھنٹی بجے گی اور دروازے پرعزیز صاحب کھڑے ہول گے، اور میں ان سے کہوں گا کہ آپ صبح، صبح ہی چلے آئے وہ میری بات سے بغیر خاموثی ہے آئیں گے اور صوفے پر بیٹھ جائیں گے۔

حزہ علوی صاحب کی تحریریں میں پڑھ چکا تھا۔ ان کے مقالوں کا جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا تھا۔ لا ہور آنے کے پچھ دن بعد ہی، میں نصیرا ہے شخ کے ہاں اور بنٹل اینڈ افریقن اسکول کے پروفیسر شیکل کا لیکچرین کر گھر آیا تو دیکھا کہ جمزہ علوی صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انور کمال انہیں لے کر آئے تھے اور انہیں چھوڑ کر حسب معمول خود کہیں اور چلے گئے۔ حمزہ بھائی سے یہ پہلی ملا قات تھی۔ وہ سول سروی اکیڈی میں لیکچر دینے آئے ہوئے تھے۔ انہیں میرے پاس ملانے کو لے آئے اور خود غائب انور کمال ان سے پہلے سے واقف تھے۔ انہیں میرے پاس ملانے کو لے آئے اور خود غائب ہوگئے۔ اس وقت جمزہ بھائی ما نچسٹر یو نیورٹی سے ریٹائر ہوگئے تھے اور وہیں مقیم تھے۔ سال میں ایک آئے دھ بار پاکستان آ جاتے تھے۔ اس ملاقات کے بعدان سے برابر رابطہ رہا۔ ان کی عادت تھی

کہ جو بھی نیامضمون لکھتے تھے اس کی کا پیال دوستوں کو بھیج دیتے تھے اور ان سے مشورہ لیتے تھے۔
میرے پاس بھی ان کے مضامین پہلے پوسٹ کے ذریعہ آتے تھے، جب ای میل کا سلسلہ ہوا تو
اب مضامین کے آنے میں آسانی ہوگئی۔ان کے خطوط بھی طویل اور علمی مباحث سے معمور ہوتے
تھے۔اکٹر لوگ ان سے سوالات پوچھتے تھے، وہ جوابات بھی وہ دوستوں کو بھیج دیتے تھے۔اس
طرح میرے پاس ان کے مضامین اور خطوط کا بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا۔

ریٹائر مند اورانی بیگم کی وفات کے بعدوہ اکیلےرہ گئے تھے،اس لئے بالآ خرانہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ مستقل پاکتان آ جا کیں۔ یہاں ان کے بھائی، اور دوسرے رشتہ دار تھے۔کراچی میں وہ اپنے آ بائی مکان میں رہے جو ایسٹ گارڈن میں ہے۔ پرانے زمانہ کا بنا ہوا یہ مکان بڑا خوبصورت ہے۔اگر چاب اس کے اردگر دیرانے مکانوں کی جگہ نے پلازہ بن گئے ہیں۔ مگر حمزہ بھائی کے بھائی نے اس کوائی حالت میں اب تک باقی رکھ رکھا ہے۔

پاکستان آنے کے بعد یہاں ان کے دوستوں اور مداحوں کی بڑی تعداد تھی۔ جس کی وجہ سے ان کا دل لگ گیا۔ اکثر وہ لا ہورآتے ، تو میرے ہاں ہی قیام کرتے تھے، اور یوں وہ ہمارے فاندان کا ایک فرد ہو گئے تھے۔ میری یبوی اور بچوں کے ساتھ وفت گزار تے تھے، ان سے اپنے فاندان کا ایک فرد ہو گئے تھے۔ میری یبوی اور بچوں کے ساتھ وفت گزار تے تھے، ان سے اپنے اور اپنے فاندان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی ، گریہ کراچی تھا، ایک چھوٹا اور پُر امن شہر، ان کے والد یا دادا نے ایک اسکول قائم کیا تھا، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کہتے تھے کہ اردو کے استاد نے ایک دن انہیں بطور سزا دیوار سے اس ذور سے مارا کہ انہیں اردو پڑھنے سے نفر ت ہوگئی۔ انٹر کے بعدوہ پونا چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی۔ اے کے بعدوہ اللہ آباد یو نیورشی میں داخلہ لینے جار ہے تھے کہ کی دوست نے کہا، اللہ آباد چھوڑ کرعلی گڑھ میں ہی وہ بائیں بازو کے طالب علموں کی سیاست میں حصہ لینے گئے میں ایم اے کیا۔ علی گڑھ میں ہی وہ بائیں بازو کے طالب علموں کی سیاست میں حصہ لینے گئے میں ایم اے کے بعدان کا ارادہ اکنا کس میں پی۔ آئی۔ ڈی کرنے کا تھا، شاید پچھو صدانہوں نے ریز رو بنگ آف انٹریا میں طازمت کی۔ پاکستان بننے کے بعدوہ اسٹیٹ بنگ آف پاکستان نے کے بعدوہ اسٹیٹ بنگ آف پاکستان میں آگئے اور زاہر حسین ، گورزاسٹیٹ بنگ کے ساتھ ال کرکام کیا۔

بھرنہ جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ ملازمت جھوڑ کر ،اپنی بیگم کے ساتھ تنزانیہ جلے گئے

کہ جہال بیگم کے دشتہ دار تھے۔ وہال کچھ عرصہ کاشت کاری کی۔ کہتے تھے کہ بوھریوں کی برادری میں ملازمت کو سخت معیوب سمجھا جا تا ہے۔اس لئے وہ تجارت کے پیشہ میں ہوتے ہیں۔ تنزانیہ سے انہوں نے لندن کا رخ کیا۔ یہاں پر ابتداء میں وہ یا کتان کے طالب علموں اور ورکرز کے ساتھ بائیں بازوکی سیاست کا حصہ بن گئے۔اسی دوران ان کے علمی مقالے، پورپ کے مشہور جرنلز میں شائع ہوئے، جن کی وجہ سے علمی حلقوں میں ان کی شہرت ہوگئ۔ انگلتان میں انہوں نے سسک (Sussex)،لیڈز (Leeds) اور مانچسٹر یو نیورسٹیوں میں پڑھایا۔ایک مرتبہ کینیڈا کی ایک یو نیورشی سے ان کوملا زمت کی پیش کش ہوئی، مگر ان کے بائیں باز و کے خیالات کی وجیہ ے انہیں ویزانہیں ملا۔ امریکہ کی کچھ یو نیورسٹیوں میں انہیں بطورِمہمان پروفیسر بلایا گیا۔ ایک بار ذکر کیا کہ ہالینڈ میں پروفیسر شپ کی پیش کش ہوئی، گران کی بیگم وہاں جانے کو تیار نہیں ہو کیں۔ 1960ء اور 1970ء کی دہائیوں میں پورپ اور امریکہ کی یو نیورسٹیوں میں باکیں بازو کے خیالات بڑے مقبول تھے حمزہ بھائی کے تعلقات بورپ کے اہم دانشوروں سے تھے۔ان کے مقالات اہم علمی جرنلز میں شائع ہوتے تھے اور بحث ومباحثہ کا باعث بنتے تھے۔ان کے ترجے فرانسیسی، جرمن، ہسپانوی، پرتگیزی،اطالوی اور جایانی زبانوں میں بھی ہوئے۔انہوں نے اپنی علیحدہ کوئی کتاب نہیں ککھی ،اور نہ ہی ان مقالات کو یکجا کرا کے چھایا۔ان کی خواہش تھی کہان کے مقالات کاار دوتر جمہ ہونا چاہئے۔ جب ہم نے سدما ہی تاریخ نکالاتواس میں ان کے مضامین کے ترجمے چھاپے جو بعد میں'' پاکستان: ایک ریاست کا بحران' اور'' جا گیرداری اور سامراج'' کے عنوان ہے اُن مقالات برمنی دو کتابیں شائع کیں۔ان کے مقالوں کا مجموعہ چھاینے کے لئے Sage اور آ کسفور ڈیو نیورٹی پرلیس تیار تھے گران کاارادہ تھا کہ وہ اینے مقالات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ پرانے ہو گئے ہیں گروہ پیکام نہ کر سکے اور انگریزی کتابوں کی اشاعت ہی نہیں ہوسکی ۔

جب بھی حمزہ بھائی لا ہور آتے ، یا میں کرا چی میں جاتا، تو ان سے طویل محفل رہتی تھی۔ وہ اپنے اکثر واقعات بڑی دکی دلچین کے ساتھ سناتے تھے۔ علمی معاملات میں وہ بڑے صاف کو تھے اور اپنے نظریات اور خیالات کا اظہار بلاکسی جھجک کے کیا کرتے تھے۔اس وجہ سے ان کے تعلقات اپنے ہم عصروں سے خراب بھی ہوئے ، مثلاً رنجیت گوھا، جو سبالٹرن اسٹڈی گروپ کے

بانیوں میں ہیں، کی علمی بحث کے دوران ایسے ناراض ہوئے کہ ان سے بات چیت بند کردی۔ فرانس روبن سن سے بھی ان کے اختلافات تھے۔ مشہور انھرابولوجسٹ لیوی اسٹراؤس (Leoy Strauss) سے بھی ان کا مکالمہ ہوا۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پیرس میں سارتر سے ملاقات ہوئی، وہ میرے مقالات کا فرانسیسی ترجمہ پڑھ چکا تھا، بڑی گرم جوشی اور عزت کے ساتھ چیش آیا۔

مار کسزم پران کا گہرامطالعہ تھا گروہ اسے بطور تجزیہ کے استعمال کرنے کے حامی تھے۔اینگلز کے بارے میں ان کے اچھے خیالات نہیں تھے۔وہ اس کوذ مہدار تھہراتے تھے کہ داس پیٹل کی پہلی جلد میں اس نے اہم باب کا ترجمہ شامل نہیں کیا۔ جو بعد میں پیٹگووئن (Penguin) کے انگریزی ایڈیشن میں بیدباب شامل ہے۔

کاوٹسکی کی کتاب Agrar Frage یا Agrarian Question کے بارے میں حمزہ بھائی کا کہنا تھا کہ اگر اس کے لئے جرمن سیکھنا پڑے تو سیکھنا چاہئے اور اس کتاب کو پڑھنا چاہئے۔ جب اس کا انگریزی ترجمہ ہوا تو اس کا تعارف حمزہ بھائی سے کھوایا گیا۔

آخر عمر میں وہ خلافت تحریک پر کام کرنا چاہتے تھے۔اس سلسلہ میں انہوں نے عثانی دور کی ا تمام دستاد بزات کو پڑھا، وہ اس مسئلہ کو سل کرنا چاہتے تھے کہ آخر تر کی جرمنی کے ساتھ کیوں مل گیا، جب کہ اس کے برطانیہ سے پرانے تعلقات تھے۔ان کے مطالعہ کے نتیجہ میں اس کا ذمہ دار انور پاشا تھا اس نے جرمنی سے اتحاد کر کے پہلی جنگ عظیم میں شریک ہوا اور شکست کے نتیجہ میں پھر وہاں تبدیلی آئی۔

خلافت تحریک پران کا ایک مقالہ تو شائع ہوا،گر مزید کام پورا نہ ہوںگا۔ حمزہ بھائی تحقیق کے سلسلہ میں بہت احتیاط کرتے تھے، جب تک موضوع ہے متعلق تمام مواد نہ پڑھ لیس، لکھتے نہیں تھے۔خلافت تحریک پراردو میں جو کتا بیں چھپی تھیں انہیں اکٹھا کرر ہے تھے۔افسوں ہے کہان کا بیمنصوبادھورار ہا۔ورنہ خلافت تحریک پر نئے خیالات سامنے آتے۔
ان کے مضامین کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا، ایک تو اس میں نظریاتی مباحث ہوتے تھے
دوسرے وہ بڑی مشکل انگریزی لکھتے تھے۔ایک مرتبہ میں نے کہا کہ آخر آپ اس قدر پیچیدہ اور
مشکل انگریزی کیوں لکھتے ہیں، تو کہنے لگے بھی کیا کریں، ہماری تربیت ہی ایسے ہوئی ہے۔

جب ہم نے حزہ بھائی کے مضامین ترجمہ کرانے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا معاوضہ ادا کروںگا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر بچھدن بعد میرے نام ای میل آئی کہ چونکہ میں اس کام کی گرانی کرر ہا ہوں، البذا اس کے عوض مجھے وہ ماہا نہیں ہزار روپید ہیں گے۔ میں نے اس پر سخت رقمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں لکھا کہ میرے لئے بیخوثی کی بات ہے۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا کہ مجھے اس کا معاوضہ دیں۔ دوستوں میں اس قتم کی با تیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں ان کی ہڑی گر اثر اورا کیک لحاظ سے کہدلیں کہ دل سوزای میل ائی کہ تم جو کام کرر ہے ہو، اس میں ان کی ہڑی گر اثر اورا کیک لحاظ سے کہدلیں کہ دل سوزای میل ائی کہ تم جو کام کرر ہے ہو، اس میں اس کیا تم کی با تیں تکلیف دہ ہوتی ہیں ہو، اس میں اس کیا تم کی اندازہ ہے کہ تم پر بیٹان ہو، اس میں اس کے اگر میں تمہارے کام آسکا ہوں تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ میں گوئے کی ملاز مت کے بعد سے ہیروزگاری کا شکار رہا ہوں، اور بس گر ارا ہوتا رہا ہے۔ اس زمانہ میں مالی بریت تھیں۔ اس کے بعد سے حمزہ بھائی کا یہ دستورتھا کہ جب بھی میں کرا چی جاتا یا وہ لا ہورآ تے تو خاموثی سے میری جیب میں بھی میں بھی تمیں اور جسے تھوتوان سے یو چھا کہ ان کے لئے کیا لا ہورآ تے تو خاموثی سے بہت لگاؤ تھا۔ انگلتان جارہے تھوتوان سے یو چھا کہ ان کے لئے کیا میری بچیوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انگلتان جارہے تھوتوان سے یو چھا کہ ان کے لئے کیا

میری بچیوں سے بہت لگاؤ تھا۔انگلتان جارہے تھےتو ان سے پوچھا کہان کے لئے کیا لائیں۔تیوں نے پر فیوم کی فرمائش کی ،جووہ ہرایک کے لئے لائے۔ جب عطیہ،شہلا امریکہ جا رہی تھیں،تو ہرایک کو پانچ سوڈ الردیئے کہ شروع میں وہاں ضرورت ہوگی۔

جب بھی لا ہورآتے اور میرے گھر تظہرتے تو کسی قتم کی فرمائش یا تکلف کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اس لئے وہ ہمارے لئے مہمان نہیں رہے تھے۔ ان کے آنے پر دوست آجاتے تھے اور ہم ان سے نئی با تیں سنا کرتے تھے۔ ایک بار ماؤزے تگ کے بارے میں بتایا کہ اس کی تحریروں اور عملی اقد امات میں بڑا فرق تھا۔ تحریروں میں وہ روس کوخوش کرنے کی با تیں کرتا تھا، مگر کرتا وہی تھا جوچین کے حالات کے مطابق ہوتا تھا۔

پاکستان پران کے ایک مضمون میں انہوں نے یو۔ پی کے متوسط طبقہ کے لئے Salariat

کی اصطلاح استعال کی ، جوعلمی حلقوں میں پیندگی گئی۔ وہ پنجاب کے ایک گاؤں میں آ کررہے اور کسانوں کے بارے میں مطالعہ کیا۔ کسانوں پران کی تھیوری بعد میں Alavi Wolf کے نام ہے مشہور ہوئی ، وولف مشہورا سکالرتھا کہ جس نے کسانوں کی تحریک پرکام کیا تھا۔

میں ایک بار کراچی گیا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں کہنے گے ''مبارک بھائی میں ایک بار کراچی گیا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں کہنے گے ''مبارک بھائی My exit time has come یعنی میرے جانے کا وقت آگیا ہے۔'' بیارتو وہ رہنے گئے تھے گرکاموں اور بات چیت میں بالکل صحت مند تھے۔اس کے پچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ دات کو اپنے کمرے میں گرگئے ،مرمیں چوٹ آئی، اور کو مامیں چلے گئے، پھراس عالم میں خاموثی سے اس ونیا سے دخصت ہوگئے۔

۔ وہ ایک بڑے عالم اور نیک انسان تھے۔ کسی ایک فرد میں ان دوخو بیوں کا سیجا ہونا مشکل ہوتا ہے۔

یہ تا ٹرات ان دوستوں کے بارے میں ہیں کہ جواب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی یادیں ضرور ہیں جو پاکتان میں ہوں، یا انگلتان، جرمنی اورامریکہ میں۔ یہ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ مجھے اچھے اور پُر خلوص دوست ملے کہ جن کے سہار نے زندگی بھی گزری اور وقت بھی خوشگوار رہا۔ گہرے دوستوں کی تعداد، بری طویل ہے، ان سب کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ مگران کی دوتی پر فخر ہے۔ لا ہور میں اب ہر ہفتہ کو صبح کچھ دوست مستقل طور پر نیرنگ گیلری میں ملتے ہیں، یہاں بھولے بھی جھی بھی ہے۔ اور پھرا گلے ہفتہ پھر سے بھولے بھی جھی بھی ہو ہے۔ نہیں مایک دوسر سے دخصت ہوجاتے ہیں۔

## ميراعلمي سفر

علمی سفر کی ابتداء تو ہوتی ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ جب بیسفر شروع ہوتا ہے تو جہتو اور اشتیاق کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تخیلات کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ وقت اور عمر کے ساتھ جانے، اور حاصل کرنے کے شوق میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بجین میں جو پڑھا تھا، جوانی میں اس کی انہمیت نہیں رہتی ہے، بھر جب علم کا حصول بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خیالات میں بھی تبدیلی اتی ہے۔ نظریات بدلتے ہیں، اور بچائی یا حقیقت تک پہنچنے کے بارے میں برابر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے جب کوئی بیسوال پوچھتا ہے کہ آپ کا پہندیدہ مصنف کون ہے؟ یا کون می کتاب نے سب سے زیادہ آپ کومتاثر کیا؟ تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعددوسری کتاب آپ کے لئے علم کے دروازے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعدوس کے اس کے لئے علم کے درواز کے کھولتی مصنف بدلتے رہتے ہیں، ایک کتاب کے بعدوس کے لئے علی کو تھولئی کے درواز کے کھولتی کے درواز کے کھولتی میں کورٹ کی کتاب کے لئے کھولتی کی کی کورٹ کی کھولتی کورٹ کی کورٹ کی کھولتی کورٹ کیا کورٹ کی کتاب کی کتاب کی کورٹ کی کورٹ کی کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کی کتاب کی کورٹ کورٹ کی کی کتاب کے لئے کھولتی کی کتاب کی کتاب کی کورٹ کی کورٹ کی کتاب کے کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کتاب کی کتاب کورٹ کی کورٹ

میراخیال بیہ ہے کہ بچپن میں جو پڑھاجاتا ہے،اس میں رومان ہوتا ہے جنوں، پریوں
کی باتیں ہوتی ہیں کہ جوایک دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔لہذا یہ آپ کوخوشی و مسرت کے
جذبات ہے معمور کر دیتا ہے۔ گر جب آپ ان کہانیوں سے فکل کرحقیقت کی دنیا میں آتے
ہیں، تو پھر زندگی کی تلخیاں بھی ہیں تو مسرت کے کھات بھی، اصل زندگی کے بارے میں علم
انسان کوافسردہ کر دیتا ہے۔

جب سچائی کی تلاش کی جائے اور بیآپ کونہ طفتو آپ اور زیادہ مایوس ہوجاتے ہیں،اور اگر آپ اپنسچائی کو پالیس، گراس پرعمل کرنے والے نہ ہوں تو پھر آپ تنہائی کا شکار ہوجاتے ہیں۔علم آپ کے سکون اوراطمینان کوچین لیتا ہے۔ بیآپ کے ذہن کوزیادہ پریشانیوں میں مبتلا کردیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم سچائی کو پالیتا ہے اور اسے سکون مل جاتا ہے۔ورنہ بیہ ایک نختم ہونے والاجبحو کاسلسلہ ہے۔ یہ جمول تھلیاں ہیں کہ جس میں آدمی گم ہوجا تا ہے۔
میں نے بچین میں جن کتابول ہے اس سفر کا آغاز کیاان میں داستان امیر حمزہ طلسم ہوشر با،
قصہ چہار درویش اور قصہ حاتم طائی وغیرہ تھے۔ ان کتابوں کو پڑھر تخیل ایک دوسری دنیا میں لے
جاتا تھا کہ جہاں طلسمات تھے، عمر وعیار کی زنبیل تھی، اور بھول تھلیاں تھیں کہ جن تک پنچنا مشکل
تھا۔ یہ کتابیں مجھے اس دنیا ہے دور ایسی دنیاؤں میں لے جاتی تھیں کہ جہاں کی ہر چیزئی تھی،
حیران کرنے والی، اور حقیقت کی دنیا ہے بہت دور۔ ان کتابوں کو پڑھ کرتخیل میں وسعت آئی، یہ
احساس ہوا کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیا ئیں ہیں، زندگی میں اچھے اور برے انسان ہیں۔ اس دنیا
میں انسان ہروقت امتحانی آئے عالم میں رہتا ہے۔ اس سے برابر سوال پو چھے جاتے ہیں اور وہ

جواب کی تلاش میں سر گرداں رہتا ہے۔

اس مرصلہ ہے گزر کر، تاریخی اور جاسوی ناول پڑھنے کا شوق ہوا۔ تاریخی ناولوں میں عبدالحلیم شرراورصادق حسین صدیق کے ناول تھے۔ اس وقت ان ناولوں کے پڑھنے کے بعد جذبہ ایمان ابھرتا تھا اورشد یدخواہش ہوتی تھی کہ کلوار لے کرنکل جا ئیں اور کافروں کوئل کر کے ان کے شقوں کے پشتے لگادیں۔ اگر چہ ان ناولوں کا ماڈل ایک ہی جیسا ہوتا تھا، گر ہر ناول میں اپنا لطف تھا۔ ان سے زیادہ موثر اسلامی تاریخی ناول نیم مجازی کے تھے کہ جس میں مسلمانوں کی فقو جات اور ان کی بہادری اور شجاعت کو ہوے دل نشیں پیرائے میں بیان کیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہم کہ میں ان کے ایک ناول سے اس قدر متاثر ہوا کہ ان کے پیرائے میں ، میں نے بھی ایک افسانہ لکھے ڈالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تاریخی ناولوں نے مسلمان معاشر کے وایک خاص قسم کا تاریخی شعور دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ صرف فاتحین اور جنگ جوؤں کے کارنا موں میں محد ود ہوکرر ہگی اور جہاد و کافروں کا قبال تاریخ کا اہم باب بن گیا۔

اس کے بعد جاسوی ناولوں کانمبرآیا۔اس وقت تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمہ کئے ہوئے ناول بڑے مقبول تھے۔انہوں نے آرتھر کوئن ڈاکل کے ناولوں کا ترجمہ جس میں شرلاک ہومزاور ڈاکٹر واٹسن اہم کر دار ہیں، ترجمہ کئے۔ جاسوی ناول ذہن کو سسپنس میں مبتلا رکھتے ہیں۔اس میں راز پر پردے پڑے ہوئے ہیں جو آہتہ آہتہ اٹھتے ہیں۔ جب تک بیراز کھل نہ جائے، قاری کا ذہن اس کی قید میں رہتا ہے۔اس وقت جاسوی ناول بہت پڑھے جاتے تھے چونکہ اردو

میں اس قتم کے ناولوں کا رواج نہیں تھا اس لئے بداگریزی سے ترجمہ ہوتے تھے اور محلّہ کی لائبر ریوں میں آجاتے تھے۔

ان ناولوں نے پڑھنے کی عادت ڈالی۔ کتابیں لوگوں کا ذہن بناتی ہیں اگر کوئی صرف کتابوں کو پڑھکر آ گئییں بڑھے، تواس کا ذہن بھی ایک جگہ تھم ہرجا تا ہے۔ جبیبا کہ اکثر ہوتا ہے ان کی سوچ ان کی ہی تاریخی اور جاسوی ناولوں کی سوچ ہوجاتی ہے۔لیکن اگر علم کا سفر جاری رہے تو سلسلہ اس سے آ گے بڑھتا ہے،اورسوچ میں بیقراری پیدا ہوتی ہے۔

جاسوی ناول پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بجشس پیدا ہوتا ہے اور قاری یہ اندازہ ا لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اصل راز کیا ہے؟ اگر اس میں مجرم کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ وجو ہات تلاش کرتا ہے کہ جواسے مجرم تک لے جا کمیں۔اگر ناول میں جرم کے مقد مات ہوتے ہیں تو وہ وکیلوں کے دلائل سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ ناول قاری میں تحقیق اور تلاش کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

اس زمانہ میں رائیڈرہیگریڈ کے ناولوں کا اردو میں ترجمہ ہوا، ان میں خزانہ کی تلاش،
مانٹی زیو ماکی دختر، چکہ، جوز ولوقبیلہ کا حکمر ال تھااس کی داستال، اورشی (She) جس کا ترجمہ
روح کی داستان اورروح کی واپسی کے طور سے ہوا۔ بعد میں میں نے ان کے اگریزی ورژن
بھی پڑھے۔رائیڈرہیگریڈ کا میٹا جنگ عظیم اول میں مارا گیا تھا، جواس کے لئے برواصد مہتھا۔
اس لئے وہ روح اورروح سے ملاقات کرنے کا یقین کرنے لگا تھا۔ شایدروح کی واپسی اسی
پس منظر میں لکھا گیا ہو۔

اس کے بعداردو کے افسانے اور ناولوں کو پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے کچھ ناول تو ہمارے نصاب میں سے۔ اس لئے پڑھنا پڑے، ان میں زبان کی روانی اور شکلی تو ہے، گر سیاصلاتی ناول ہیں، ان میں کوئی جان ہیں ہے۔ مرز ابادی رسوا کا امراؤ جان ادا آوان کے دوسر سے ناولوں کے مقابلہ میں سب سے عمدہ ہے۔ خشی پریم چند کے ناول اور افسانے ہمارے معاشر کی ناولوں کے مقابلہ میں سب سے عمدہ ہے۔ خشی پریم چند کے ناول اور افسانے ہمارے معاشر کی عکائی، میں۔ ان کا افسانہ کفن تو آج بھی یاد کر کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ عظیم بیک چنتائی، موٹن چندر، سعادت حسن منٹو، قرق العین حیدر کے بعد میر ااردو ناول اور افسانوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہوگیا۔ حال ہی میں ایک طویل عرصہ بعد میں نے شمس الرحمان فارو تی کا ناول کا سلسلہ تقریباً ختم ہوگیا۔ حال ہی میں ایک طویل عرصہ بعد میں نے تکھنے والے آگئے ہیں، لیکن میر ا

رابطه اب فکشن سے بہت گہرانہیں رہا ہم کھارکوئی ایک آ دھا فسانہ پڑھنےکول جاتا ہے، کہ جس میں نئی تازگی ہوتی ہے ورنہ مجھے اردو کے لکھنے والوں میں وہ تخلیقی صلاحیت نہیں نظر آئی کہ جو دوسرے زبانوں کے لکھنے والوں میں ہے۔

جب میں نے انگریزی میں ترجمہ کئے ہوئے روی ، فرانسیسی ، اور جرمن زبانوں کے ناول اورافسانے پڑھے توبیا کی دوسری ہی دنیاتھی جو دریافت ہوئی۔انگریزی کا پہلا ناول جومیں نے رِيرها وه برل اليس بك (Perl As. Buck) كا" كذ ارتط" (Good Earth) تحا-ليكن ناولوں کو پڑھتے ہوئے جب میں نے دوستونسکی کا ناول "Crime and Punishment" یعنی'' جرم وسزا'' پڑھا تو اس نے مجھے ہلا کرر کھ دیا۔اس کے بعد میں نے اس کے دوسرے ناول اورا فسانے پڑھے،اوراس کی تحریروں کے پس منظر میں اس کے فلسفہ کو پیجھنے کی کوشش کی۔اس کی زندگی کی کہانی بھی اس کے ناولوں کی طرح افسردگی اور رنج وغم سے بھری ہوئی ہے۔اس کا باپ ا یک زمیندارتھا جواپنے مزارعوں کے لئے بخت ظالم و جابرتھا۔اس لئے ایک دن انہوں نے اس کو قتل کردیا۔اس وقت دوستونسکی 17 یا18 سال کا تھا۔اس کے بعد بید ملے کئے بینٹ پیٹرز برگ چلاآیا۔ یہاں طلباء کی شیاست میں شریک ہوا، جوزار کے خلاف تھے۔ بیطلباء گرفتار ہوئے اور عدالت نے انہیں سزائے موت دی۔ کہتے ہیں کہ جس دن ان گوتل کئے جانا تھا۔ عین وقت برزار نے ان کی سزائے موت ختم کر کے انہیں 8 سال کے لئے سائبیریا بھیج دیا۔اس قید میں اس کے کی ساتھی سردی اور جیل کی مختوں کی وجہ سے مر گئے۔ بیزندہ تو رہا مگراس نے زندہ رہے کے لئے روحانی قوتوں کا سہارالیا۔جیل ہے رہائی کے بعداس کی زندگی پریشانیوں ہی میں گزری، جوا، شراب اور بے چینی کی زندگی۔اس لئے اس کے ناولوں اور افسانوں میں اس کی جھک ملتی ہے۔ اگر چیاس کے عہد میں سائنس اور عقلیت کا زورتھا، مگرییا نسان کے اندر جوجذبات و خیالات ہوتے ہیں،ان کوعقلیت پرتی برتر جی دیتا ہے۔روح کی تشویش،احساسات اورد کھ ودرد کو بچھنے کی کوشش کرتا ہے۔جرم وسزا کا ہیرو جواس صورت حال سے دوچار ہے،اس سے اس کی محبوبہ ہی ہے کہ وہ اسینے جرم کوشلیم کرلے، تب ہی اے داحت وسکون ملےگا۔ آخر میں وہ ایسا ہی کرتا ہے۔

ا پنے جرم یا جرائم کوتسلیم کرنااوراس کے نتیجہ میں سکون پانا،صرف فرد کا بی مسئلنہیں ہے۔ بیہ تو قوموں کا مسئلہ بھی ہے۔ جو جرائم کا جواز تلاش کرتی ہیں،اوراسے تسلیم کرنے سے گریز کرتی

ہیں، اس وقت سامراجی قوتوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے جرائم کو مان کر، اپنے گنا ہوں کی تلافی کریں۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو پھھ کیا،اس پراس سے معافی مانگیں ۔اس سے جرم کا احساس ہوتا ہے اور سوچا پیرجا تا ہے کہ آئندہ ایسے جرائم کا ار تکاب نہیں کیا جائے گا۔گر جب جرائم کو جرائم نہیں سمجھا جائے ،تو پھرایک کے بعد دوسرا جرم سرزد ہوتا رہتا ہے،اور فرد اور قومیں انسانیت سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔اس کامشہور ناول Notes from underground مجھے یا کتان میں نہیں ملاتھا۔ بیاندن کی ایک کتابوں کی د کان پرملا، اور میں نے اسی دن اسے پڑھ ڈالا۔ بیاس کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعدروی فکشن ہے دلچیسی ہوئی تو گوگول، چیخوف اور تر مکنیف کو پڑھا۔ ٹالٹائی کے ناولوں نے ایک طرح سے گھیرلیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اس کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہاتھا تو یہ سردیوں کے دن تھے محن میں جا ندنی بھری ہوئی تھی ،اداس اور خاموش رات کے دواور بھی بھی تین نج جاتے تھے۔ صبح اٹھنے کے خیال سے ناول رکھ کرسو جاتا تھا، جب ناول ختم کیا تو اس کا اثر دل و دماغ پرتھا۔اس ناول میں ٹالشائی نے تاریخ کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔وہ تاریخ میں فرد کے کردار کا حامی نہیں کہ وہ انقلابی تبدیلی لے کرآتا ہے۔ ایک لیڈریارا ہنمااس جانور کی طرح ہے کہ جس کے گلے میں تھنٹی بندھی ہوتی ہےاور پورا گلہاس کے پیچیے پیچیے ہے۔اس میں نپولین کا کردار ا بھر کر آتا ہے کہ جب اسے روس کے خلاف جنگ میں ناکا می ہوتی ہے تو وہ خودتو راوفرارا ختیار کر لیتا ہے اور اس کی فوج برف باری میں بھوکی پیاس جگہ جگہ مردے چھوڑتے ہوئے واپس ہورہی ہے۔اس وقت جب کہ فوج کے پاس کھانے کوئبیں تھا۔ نپولین کو بہترین خوراک اورشراب مل رہی تھی۔ وہ خودتو حفاظت سے پیرس پہنچ گیا، مگراس کی فوج تباہ ہوگئی۔لیڈراورراہنمایہ سلوک کرتے ہیں اپنی رعایا کے ساتھ یا اپنے پیروکاروں کے ساتھ۔

گورکی قدیم آور جدید کے دور کا لکھنے والا تھا۔ اس کی کتاب ماں نے بڑی تعداد میں نوجوانوں کو انقلا بی بنایا۔ اس کے ناولوں اور افسانوں کے ساتھ ساتھ اس کی آپ بیتی لا جواب ہے۔ انقلاب کے بعدلینن نے اسے پیش کش کی کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائے ، مگر اس نے انکار کیا اور ایک دانشور کی طرح ریاست سے دوررہ کراس پر تنقید کی۔

انقلاب کے بعد ایسامحسوس ہوا کہ روی لکھنے والوں کی تخلیقی صلاحیت شاید دم توڑ گئی۔

شولوخوف میں وہ بات کہاں۔ بعد کے ادبیوں میں پورس پیسٹرنک، ڈاکٹر ژوا گواور سولز بنت زن کے ناولوں میں پھر بھی جان ہے۔ انقلاب سے پہلے روی فکشن میں انقلاب سے پہلے کے معاشر کے کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ بیروس کی ساجی اور ثقافتی تاریخ ہے۔ ان ناولوں کو پڑھنے کے بعد روی نام اور روی ماحول سے اس قدر رو مانیت ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم خود اس کا ایک حصہ ہیں۔

روی فکشن کے بعد فرانس کے ادیوں کی تحریریں پڑھیں، وکٹر ہیوگو کا لے مثر ا اہل (Le Miserable) کا بھی یہی حال ہے کہ پڑھنا شروع کروتو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ قانون کی اس جنگ میں بالآخر قانون ہار جاتا ہے۔ اس کا دوسرا ناول Hunch back of قانون کی اس جنگ میں بالآخر قانون ہار جاتا ہے۔ اس کا دوسرا ناول Notredame محبت کے جذبات کی تصویر ہے۔ وکٹر ہیوگوفرانس کے ایک ایسے دور میں پیدا ہوا تھا کہ جوانقلا بات اور عوامی جدو جہد کا دور تھا۔ پیرس کے عوام فوج کا مقابلہ کرنے کے عادی ہوگئے۔ اس کے ناولوں میں اس کے عوام کے نظریات اور تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔

بالزاک ان ناول نگاروں میں سے تھا کہ جوسولہ سولہ گھنٹے متواتر لکھا کرتا تھا، اور رات کو جاگئے کی خاطر تمیں کے قریب کافی کے کپ فی جاتا تھا۔ اس کئے اس کی تحریریں تو بہت ہیں، مگر اس کا ناول بدھا گور یوجس کا اردومیں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا شاہ کار ہے۔ اس ناول میں اس نے فرانس کے بور ژوا طبقے کی حالت پر لکھا ہے کہ جہاں عزت و وقار کا معیار دولت ہوگئ تھی۔ چاہے اے کسی بھی طرح سے حاصل کیا جائے۔ گور یوکی بیٹمیاں اپنے باپ سے بیسے لے کرا سے کپڑوں اور نفیس گاڑیوں کے استعمال پر خرج کرتی ہیں تا کہ سات میں ان کی عزت ہو۔ بور ژوا طبقہ کے دیوالیہ بن براس کا مجریور طفز ہے۔

گتا و فلو بیر کی مادام بواری میں بھی ساج میں ہونے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا شکار مادام بواری ہو جاتی ہے۔ الکزنڈر ڈیو ما کے ناول دلچسپ ہیں۔ میں نے Three Musketers سے لے کراس کی تمام سیریز پڑھیں۔

امیلا زولا (Emilazola) اور''وان گوگ'' دونوں نے کان کنوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔امیلا زولا نے ناول''' ناناں'' اور جرمینیل (Germinale) کیھے جوفرانسیسی اور پورپ کے ساجی حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جومفلسی اور محرومیوں کی ایک داستان ہے۔ فان گوگ نے اپی پیننگر میں ان کی حالتِ زار کو پینٹ کیا ہے۔ ان کی مشہور پینٹنگ (Patato Featers) ان میں سے ایک ہے۔ انیسویں صدی کے فرانسیسی ادیب اور آ رئسٹ مل کر ساج میں روش خیالی کی تحریک میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ ''اسٹنٹ ہال'' کا ناول'' Black and Red'' نہ ہی رہنماؤں اور فوج کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ سارتر ، کا میو کے ناول اور افسانے وجودیت کے فلفے کا ظہار ہیں جودوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے ذبنی انتشار کو بیان کرتا ہے۔

انگریزی ناولوں میں حپارس ڈنکن ، برونٹے سسٹرز، آسکروائلڈ، جیمس جوائس، ہنری لارنس، اور دوسرے ناول نگاروں کو پڑھا، مگر مجھےان سب میں ٹامس ہارڈی پسند ہے۔ گوئے کا فاؤسٹ پہلے انگریزی میں اور بعد میں جرمن میں پڑھا۔ جرمن ناول نگار، ناول بھی فلے کی مانند لکھتے ہیں، ان میں ٹامس من، ہرمن ہیسے ، ہائنرش بول، کمتر گراس کو پڑھا۔

امریکی ناول نگاروں میں ہیمنگ و ہے اور فاکنر کو پڑھا۔ ڈراموں میں شیکسپیرتو کورس میں تھا، اس لئے اسے پڑھنا پڑا، برنارڈشاغضب کا ڈرامہ نگار ہے۔ برتولڈ بریخت کے ڈرامے توابیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لئے ہی لکھے گئے بیس۔ میں نے اس کے چندافسانے اورا یک ڈرامہ ترجمہ کیا ہے۔

بریخت اس لئے ہمارے لئے اہم ہے کیونکہ وہ فاشزم کے لئے لڑا ہے،اوراس کی تحریروں
کا مقصد عام لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے۔اس نے شاعری بھی کی،مضامین بھی لکھے،اورانسانے
وڈرامے بھی تحریر کئے۔نازی حکومت کے دوران اس نے جرمنی کوچھوڑ دیا تھا۔ جنگ کے خاتمہ پر
اسے اتحادیوں نے مغربی جرمنی نہیں آنے دیا،اس لئے وہ مشرقی جرمنی میں مقیم رہا۔

کچھ ناول سیاسی اتار چڑھاؤکی عکاسی کرتے ہیں، کپلگ کا ناول کم (Kim) اس کے امپیریل ازم کے خیالات کی عکاسی ہے، یہ وائٹ مینز برڈن (White man's Burden) کی تعیوری دیتا ہے کہ جس کامشن ہے کہ وہ غیر مہذب ایشیا وافریقہ کی اقوام کو مہذب بنائے لیکن اس کے برعکس جوزف کون راڈکے ناول Heart of Darkness اور Thing Fall Apart امپیریل ازم کے تباہ کن اثر ات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اپنے وے کا ناول Thing Fall Apart جس کا اردوتر جمہ دیم بھرتی دنیا'' کے نام سے ہوا ہے، بڑنے نی کارانہ انداز میں ساجی تبدیلیوں کا اثارہ کرتا ہے جوام پیریل ازم کے نتیجہ میں ہوئیں۔

گشن نہ صرف انسانی ذہن کو مجھنے میں مدددیتا ہے۔ بلکہ اس سے ساج کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کی بھی نشان دہی کرتا ہے۔ میں نے فکشن کو پڑھ کر تاریخ کو سمجھا، تاریخ جو محض واقعات کی اسیر ہوتی ہے، وہ فکشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو انسان کی گہرائیوں میں جا کر ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ کیکن اگر دونوں کا ملاپ ہوجائے تو انسان اور معاشرہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔

تاریخ کامضمون ہمارے ہاں اسکول کے نصاب سے لے کرکالج تک نصاب میں شامل ہے۔ لیکن بیتاریخ انتہائی سیان اورخشک مضمون ہے، اس وجہ سے طالب علموں میں بیمقبول نہیں، اور سب کوالیک ہی شکایت ہے کہ اس میں سنہ اور تاریخوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ ایک تو بیصرف سیاست تک محدود ہے، دوسر نے فاندانی حکمرانوں کے تذکر سے ہیں۔ لبندا تاریخ میں جنگوں کے حالات، انتظامی امور کی تفصیلات، اور دربار کی سرگرمیوں کا ذکر ہے۔ امتحان میں آج تک ایک ہی قتم کے سوالات یو چھے جاتے ہیں۔ سلاطین کے حکمرانوں میں کس کواصل بانی قرار دیا جائے۔ اکبر مغل خاندان کا اصل بانی تھا، وغیرہ۔ ظاہر ہے اس قسم کی تاریخ سے نہ تو کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور نہیں کس کورکچیسی ہو سکتی ہے۔

ہندوراجاؤں کی ریاستیں تھیں ۔

برطانوی موزخین نے آپی حکومت کے جواز میں اس نظریہ کو بھی دہرایا کہ ہندوستان ہمیشہ سے غیرملکی حکمرانوں کے ماتحت رہاہے،اس لئے ان کی حکومت بھی اس کا ایک تسلسل ہے۔لہذاوہ ہندوستانیوں کواس کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ حکومت کرنے کے قابل ہیں۔ان موضوعات پر میں نے اپنی کتاب'' تاریخ شناسی'' میں تفصیل ہے بحث کی ہے۔

کولونیل نقطہ نظر کے جواب میں ہندوستانی مورخوں نے قوم پرتی کے نقطہ نظر سے تاریخ ککھی۔اس کا مرکز اللہ آباد یو نیورٹی کا شعبہء تاریخ تھا۔اس میں انہوں نے خاص طور سے مغل عہد کا انتخاب کیا کہ جس میں ہندواور مسلمانوں نے مشترک تہذیب کو پیدا کیا تھا۔ 1917ء کی دہائی میں سیاست میں تبدیلی کی وجہ سے تاریخ نو لیم میں فرقہ وارانہ نقطہ نظر آیا۔ جس میں ہندومسلم اتحاد اوراشتر اک کے بجائے ان دونوں کے درمیان کش کمش اور تضا دات کو ابھارا گیا۔

برصغیر ہندوستان کی تقییم کے بعد، پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ نو لی میں تبدیلی آگئ۔
پاکستان کے موزمین کی جانب سے دوکوششیں ہوئیں، اول تو یہ کہ موجودہ پاکستان کا ہندوستان
سے تعلق نہیں، دوسرا دوقو می نظریہ کی تبلیغ کی گئی۔ اس نے پاکستان کی تاریخ نو لی کومحدود کر دیا۔
میں نے جب آئی۔ آئی۔ آئی وی کی کتابوں کو پڑھا تو ایسامحسوں ہوا کہ انہوں نے اپنے نظریہ کو درست ثابت کرنے کی غرض سے واقعات کوسنے کیا ہے۔ یہی صورت حال ایس۔ ایم اکرام اور معین الحق کے ہاں ہے۔ چونکہ انہیں حکومت کی سر برستی تھی، یو نیورسٹیوں میں ان کا تسلط تھا، اس کے کوئی مخالف نقطہ نظر پیدا نہیں ہوسکا۔ بعد میں احمد حسن دانی نے تو بالکل حکومت کی کاسہ لیسی کی ، اور تاریخ کے مضمون کوختم کر کے رکھ دیا۔

اس کے برعکس ہندوستان میں موز عین جلد بی تقسیم کے دائرہ سے نکل گئے اور تاریخ کوگی انقطہ بائے نظر سے لکھا جن میں قوم پرتی، مارکس ازم، اور سبالٹرن قابل ذکر ہیں۔ ان مختلف نظریات کی وجہ سے ہندوستان میں تاریخ کامضمون بے انتہامقبول ہے۔

ہندوستانی مورخین نے کولونیل دور پرز بردست نقید کی ہے، جب کہ پاکستان میں اس عہد کو بالکل نظرا نداز کردیا گیا ہے۔

اسلامی تاریخ کا مطالعہ میں نے جرمنی میں رہ کر کیا۔ جرمنوں کو نہ صرف اسلام بلکہ

ہندوستان اور چین کے کلاسیکل پیرڈ سے دلچیں ہے۔ اس لئے ان کی تقریباً ہر یو نیورٹی ہیں ان

کے شعبہ ہیں۔ اسلامی تاریخ اور مذہب پر جرمن اسکالرز نے بڑی ریسرچ کی ہے، عربی کے معودات کو تھی کے بعد شائع کیا ہے، اور کلاسیکل عہد پر تحقیق کی ہے چونکہ بنیادی ماخذ وں کو پڑھنے کے لئے عربی، فارسی، عبرانی اور آرامی زبانوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ اسلام پر تحقیق کرنے سے کہا جاتا ہے کہ عربی کے بعد اسلام پر سب سے زیادہ کتابیں جرمن زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔ ایک جرمن اسکالر بروکل مان (Brookalmann) کا بیکار نامہ ہے کہ اس نے دنیا بھرکی لا بسر بریوں میں موجود عربی مخطوطات کی فہرست معدان کے مضامین کی تفصیل کے ساتھ شائع کی ہے۔ میرے پروفیسر ہیر برٹ بوسے (Heribert Buse) عربی کے عالم تھے اور انہوں نے آل بو بیاور محکمہ دیوان پر حقیق کی ہے۔

جب میں نے ایڈورڈ سعید کی کتاب اور نیٹل ازم پڑھی، تو اس سے متاثر ہوا۔ گراس سے انکار نہیں کہ مستشرقین کی تحقیق سیاست، مذہب، اور تجارت کے مفادات کے تحت ہوئی ہو، گر انہوں نے اپنی تحقیق سے تاریخ کے نئے موضوعات کو چنا اور اس کا دائرہ وسیج کیا۔ اس کے علاوہ ان کی تحقیق انتہائی معیاری ہے۔ جس کی وجہ سے اس علم پر ان کا تسلط ہے۔ اب ہم اپنی بارے میں سکھنے کے لئے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں اور اپنا چہرہ ان کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ جب تک ہم خود اپناعلم پیدانہیں کریں گے ہم ذہنی طور پر مفلوج ہی رہیں گے۔

تاریخ کے مضمون میں میری دلچیں اس وقت اور زیادہ ہوئی، جب میں نے فلسفہ تاریخ پر پر ہونا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے تاریخ میں ہونے والے واقعات اور ان کی اہمیت کا احساس ہوا اور یہ کہ ان واقعات کا ساج پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایک اہم موضوع قو موں کا عروج وز وال ہے ہہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بس منظر میں کیا محرکات ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جوتا ریخ میں واقعات کے مطالعہ کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت کہ جب ہمارا معاشرہ نوال کی حالت میں ہوتو یہ سوالات اور زیادہ اہم ہوجاتے ہیں۔ زوال کی حالت کیس منظر میں عام لوگوں کی رائے کی بھی اہمیت ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے زوال کی اصل وجہ ہماری نا اتفاتی اور فرقہ واریت ہے۔ اگر ہم متحد ہوجا کیں تو تمام مسائل کو صلی اسکتا ہے، یالوگ معاشرے کی برحالی خود خرضی ، نفسانفسی ، برعنوانی اور بے ایمانی میں و کیصتے ہیں ، اور اس خواہش کا اظہار کرتے برحالی خود خرضی ، نفسانفسی ، برعنوانی اور بے ایمانی میں و کیصتے ہیں ، اور اس خواہش کا اظہار کرتے برحالی خود خرضی ، نفسانفسی ، برعنوانی اور بے ایمانی میں و کیصتے ہیں ، اور اس خواہش کا اظہار کرتے

ہیں کہا گران خرابیوں کودور کردیا جائے تو سبٹھیک ہوجائے گا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیخرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ان کی وجو ہات کیا ہیں؟

یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب تاریخ کے مفکرین نے دینے کی کوشش کی ہے۔اس
سلسلہ میں میرا پہلا اتفاق آ رنلڈ ٹوائن بی کو پڑھنے کا ہوا۔ 1960ء کی دہائی میں انگریزی کی
کتابیں مسلسل آ تی تھیں۔ پیٹیگؤئ اور دوسرے اداروں کی کتابیں با آسانی مل جاتی تھیں۔ ٹوائن بی
کی A Study of History کی گیارہ جلدیں ادبیات حد جو تلک چاڑی کی دکان پرتھیں۔
میں ہرمہنے ایک جلد خرید تا تھا، اس طرح اس کی تحریروں سے واقف ہوا۔ اس کے بعد اوسوالڈ ایشینگلر کی کتاب''زوال مغرب' پڑھی،اور پھراس سلسلہ میں ابن خلدون کو پڑھا۔

ابن خلدون کا مقدمہ تاریخ کے طالب علموں کے لئے ضروری مطالعہ ہے۔ گریہ ہارے نصاب کا حصہ نہیں تھا اور نہ شاید اب ہے۔ ابن خلدون ایک عرصہ تک گمنا می میں رہا اور اس کے مقدمہ کی اہمیت ہے لوگ ناوا قف رہے۔ یہ 19 ویں صدی کی بات ہے کہ جب عثمانی سلطنت رو بہزوال تھی تو ترکی کے دانشوروں نے ابن خلدون کو دریافت کیا تا کہ اس کے مطالعہ کے بعدوہ اپنے معاشرے کے زوال کے اسباب کو بجھے کیس ۔ ترکی کی اس دریافت کے بعدا ہالی یورپ اس سے عمدہ ترجہ مواقف ہوئے اور اس کا یورپ نوں میں ترجمہ ہوا۔ انگریزی میں اس کا سب سے عمدہ ترجمہ روزن تھال (Rozanthal) کا ہے۔ اس نے ان تمام علاء اور اہم لوگوں کی زندگی کے حالات فٹ نوٹس میں دیے ہیں کہ جن کا ذکر مقدمہ میں آیا ہے۔

اس کے بعد میں نے دوسرے مفکرین کو پڑھا اور تاریخ، فلفہ تاریخ میں ان پر میرے مضامین شامل ہیں۔ یورپ میں تاریخ نولی میں اس وقت اور تبدیلی آئی، جبعوامی تاریخ کا سلمشروع ہوا۔ انالز (Annales) اسکول نے تاریخ کواور زیادہ وسعت دی جب کہ انہوں نے روزمرہ کی زندگی اور انسانی جذبات کی تاریخ کھی ۔ تح کیے نسواں نے تاریخ میں عور توں کے کردارکوا بھارا۔

میں نے جب مارکس کا مطالعہ کیا تواس نے میرے تاریخی نظریات میں مزیداضا فہ کیا۔ بیگل نے 1920ء کی دہائی میں تاریخ پر جو لیکچرز دیئے تھے، انہوں نے فلسفہ ، تاریخ میں اور اضا فہ کیا۔ اس کے بعد ہرڈر، اور نیتھے نے بھی تاریخ کے فلسفہ پر لکھا، میں نے ان سب کے نظریات پر جومضامین لکھے ہیں، وہ اردودال طبقے کے لئے شاید نئے ہوں۔اس کے علاوہ تاریخ کے بدلیت پر جومضامین لکھے ہیں، وہ اردودال طبقے کے لئے شاید نئے ہوں۔اس کے علاوہ ارپر لکھا کے بدلیت نظریات اور دوسری کتابوں میں میں نے تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے موضوعات پر جونگ کتابیں آرہی ہیں ہے۔اس کے علاوہ میری بیکوشش بھی رہی ہے کہ تاریخ کے موضوعات پر جونگ کتابیں آرہی ہیں ان پر شہرے کر کے ان کے نظریات کو ابھارا جائے۔ میں نے تاریخ اور تحقیق اور تحقیق کے نئے رہے بات میں ان مضامین کوشامل کیا ہے۔

جرمنی میں تاریخ کے مضمون کو بڑی اہمیت ملی ، اس کی وجہ میتھی کہ 1870ء سے پہلے جرمنی ایک نہ تھا اس لئے جرمنی کے دانشوروں نے تاریخ اور زبان کے ذریعہ جرمن قوم پرتی کی تخلیق کی۔ ان کے لئے ریاست کا عہدہ بڑا مقدس تھا اس لئے جب لیو پولڈرا نئے (Leopold Ranke) نے تاریخ کی تحقیق کے نئے اصول اور ضوا ابرا تخلیق کئے تو ان میں سے اہم سوال میتھا کہ مور خ کو اس طرح سے واقعہ کی رپورٹ کرنی چاہے جیسا کہ وہ ہوا ہے۔ دوسرے اس نے ریاست کی دستاویزات کی بنیاد پر کھی تاریخ کو جیسا کہ وہ ہوا ہے۔ دوسرے اس نے ریاست کی دستاویزات کی بنیاد پر کھی تاریخ کو کھنے کا سوال آیا تو اس میں ریاست کی دستاویزات فی مورخوں نے دوسری دستاویزات پر بھروسہ کیا جن میں میاست کی دستاویزات فی مورخوں نے دوسری دستاویزات پر بھروسہ کیا جن میں عدالت کی کارروائیاں، رپونے کے کاغذات بی آئی ڈی کی رپورٹس وغیرہ۔ اس نے تاریخ کے موضوع کو \* اور زیادہ وسعت دیدی۔

تاریخ کے موضوع کو بیجھنے کے لئے میرے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ میں یورپ کی دانشورانہ تح یکوں کا مطالعہ کروں مثلاً جب انگلتان میں ہونے والے صنعتی انقلاب کا مطالعہ کیا تواس کے پس منظر میں ہونے والی دانشورانہ تح یکوں کو بھی پڑھا، آ دم اسمتھ، ڈیوڈ ریکارڈو، اور مالتھوس کے نظریات کہ جنہوں نے سر ماید دارانہ نظام کو استحکام دیا۔اس انقلاب نے معاشرہ میں اونج کو پیدا کیا۔ امیر وغریب کے درمیان فرق کو ابھارا۔ اس کے مقابلہ میں فرانس کے انقلاب نے مساوات کو پیدا کیا۔اس کو تقویت ملی روسو کے نظریات ہے۔

یورپ میں روش خیالی کی تحریک نے ،معاشرہ میں دبنی اور سیاسی تبدیلیاں کیں۔سولہویں صدی میں فرانس بیکن نے اصاص موضوع صدی میں فرانس بیکن نے اص موضوع کے اسلامی موضوع کے جاکرنظریہ کو مجھا جائے۔

رینے ڈیکارٹ نے Detuctive logic کی بات کی، جس میں عموی سے خاص تک تحقیق کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیوٹن کا سائنسی انقلاب ہے، اور پھر روشن خیالی کی تحریک کہ جس میں حقیقت یا سچائی کو جاننے کا ذریعہ سائنس اور عقلیت پرسی ہوگئی، ند ہب نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں حقیقت یا سچائی کو جانب جا رہی ہے۔ اس نے یورپ کے معاشر کے کا ذہن بدلا۔ آگے چل کر رہی ہے اور آگے کی جانب جا رہی ہے۔ اس نے یورپ کے معاشر کے کا ذہن بدلا۔ آگے چل کر سائنس اور عقلیت کو چیانے کرتے ہوئے رومانوی نقطہ ونظر نے جذبات کے کر دار کو اچھارا۔ اس تحریک نے یورپ میں مختلف نظریات کو بیدا کیا جن میں قوم پرسی، تحریک نسوال، جو تیت پہندی (Positiversion)، سوشل ازم اور مارکس ازم۔

ڈ ارون نے نظر بیدارتقاء پیش کر کے مذہبی عقائد پر زبردست حملہ کیالیکن ڈارون کے نظریہ سے سوشل ڈارون ازم نکلا، جس نے نسل پرسی، اورا مپیریل ازم کو پیدا کیا۔ اس کے ذریعہ بیٹا بت کیا گیا کہ طاقت وراور تو انا قوموں کوزندہ رہنے اور کمزوروں پرحکومت کرنے کاحق ہے۔

یے نظریات ہمارے ہاں بھی آئے اور تاریخ نولی ان سے متاثر ہوئی ، ہندوستان میں کو ہمی کے میں کو میل تھا پر اور نے مارکسی نقطہ و نظر سے قدیم ہندوستان کی تاریخ کی تفسیر کی ، ان کے کام کو رومیلا تھا پر اور الیس۔ آرشر مانے آگے بڑھایا۔ عرفان حبیب اور علی گڑھا سکول نے عہدوسطی کی تاریخ کو مارکسی انداز میں پیش کیا۔ سبالٹرن مورخوں نے جن میں سمت سرکار گیان پانڈے اور شاہدامین وغیرہ ہیں انہوں نے جدیدتاریخ کو تی پہندنقطہ ونظر سے پیش کیا۔

ہربنس کھیانے مغل تاریخ کوایک نئے اور تازہ انداز میں تر تی پسندی کے رججانات کے ساتھ کھھا۔اس لئے ان نظریات نے ہندوستان کی تاریخ کو بھی نئی تازگی دی۔

تاریخ کے سیحفے میں آٹا وقد بیمہ کی دریافتوں اور پھران کی بنیاد پر ماضی کی تشکیل نے اس کونہ صرف وسعت دکی بلکہ ماضی کی اس اُن جان دنیا سے روشناس کرایا کہ جوصد یوں سے زمین میں مدفون نظروں سے اوجعل تھی۔ بیانسان کا کھویا ہوا ماضی تھا کہ جسے دریافت کیا گیا۔اس دریافت نے جیرت انگیز انکشافات کئے کہ ماضی کے بارے میں جو ہمارے مفروضے تھے کہ وہ پس ماندہ اور ذہنی طور پر ہم سے بہت چیھے ہیں، غلط ثابت ہوئے۔ آٹارِ قد بیمہ کی دریافتوں نے انکشافات کئے ،ایسے انکشافات کے اگر خدیدانسان ان کی دریافت سے سششدررہ جاتا ہے۔مثل مصرمیں کئے،ایسے انکشافات کہ آج کا جدیدانسان ان کی دریافت سے سششدررہ جاتا ہے۔مثل مصرمیں می کرنے کافن، بیابیاعلم تھا کہ جوان کے ساتھ ہی روپوش ہوگیا۔اب ماہرین اس کوشش میں ہیں میں

کہ تجربات کے بعد دوبارہ سے اسے حاصل کیا جائے۔اس لئے آٹاوقد یمہ کا بیکارنامہ ہے کہ وہ انسان کی کھوئی ہوئی تاریخ یاعلم کو دوبارہ سے واپس لا رہا ہے اوراس ماضی کی تشکیل کررہا ہے کہ جو کھودیا تھااور جے ہم بھول چکے تھے۔

جیے جیے بنے آگار دریافت ہورہ ہیں، علم آگارِ قدیمہ کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کو کئی قسموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مثلاً پانی کے اندر دریافت کرنے والاعلم کے۔ اب اس کو کئی قسموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مثلاً پانی کے اندر دریافت کرنے والاعلم (Under Water Archaeology) کوڑا کرکٹ سے ماضی کے بارے میں معلومات کرنے والے۔ باغوں کے بارے میں علم ، جن کے ذریعہ قدیم عہد کے درخت، بودے اور پیجوں کے بارے میں معلومات اسمنی کرنا، میدان جنگ کے آٹاروں کو دریافت کر کے فوجیوں کے بارے میں معلومات اسمنی کرنا ہوتی ہوگئیا لوجی کے ماہرین، جو ماضی کی شیکنا لوجی ہوتا دورائے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کی ہڈیوں سے ان کی حرکات اور کا موں کے بارے میں علم اکٹھا کرنا۔

وقت کے ساتھ بینلم انہائی حساس ہو گیا ہے۔ اب کھدائی کے لئے نئے اوزار اور
آلات ہیں، ملنے والی چیزوں کو ماہرانہ انداز میں محفوظ کرنے کافن ہے۔ جب مصراور
میسو پوٹامیہ کے رسم الخط پڑھے جانے لگے تو تہذیوں کی کہانی بیان کی جانے لگی۔اب ان کی
مدوسے قدیم عہد کے معاشروں کی سیاسی، ساجی اور خدہبی زندگی کے بارے میں پوری تصویر
سامنے آگئی۔

آ ٹارِقدیمہ کے علم میں اس وقت اور تبدیلی آئی کہ جب اس پر زور دیا گیا کہ مخض اوز ار، متصیار اور استعال شدہ اشیاء کی دریافت کافی نہیں ہے، بلکہ بیدد کھنا ہے کہ ان کو استعال کیسے کیا جاتا تھا، اورلوگوں کی روز مرہ کی زندگی کیاتھی؟

ابتداء میں جوآ خاردر یافت ہوئے اور وہاں سے جواشیاء ملیں انہیں بادشاہوں یا امراء نے
لیا اور ماضی کی قیمتی اشیاء کا جمع کرنے کا شوق ہوا، کہ جن میں جسے ، ہتھیار، اوز ار، زیورات اور
دوسری اشیاء شامل تھیں۔ بعد میں میوزیم کا قیام عمل میں آیا اور ان اشیاء کی وہاں نمائش ہونے گئ
تاکہ عام لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا کیں۔ موجودہ دور میں اس بات پرزور دیا جارہا ہے کہ جواشیاء
جہاں سے ملتی ہیں، انہیں وہیں رہنے دیا جائے اس لئے ان مقامات پرائے میوزیم ہیں، جہال

دریافت ہونے والی اشیاء کور کھاجا تاہے۔

دلچسپ بات سے ہے کہ اکثر آٹاروں کی دریافت حادثاتی طور پر ہوتی ہے۔ بھی کواں کھودتے وقت، بھی کھیت میں ہل چلاتے ہوئے، اور بھی کسی ممارت کی بنیاد کھودتے ہوئے اور بھی سرک کی تغییر کے وقت۔ مثلاً اس فن کی با قاعدہ ابتداء اور پیشہ ورانہ طور پر آٹار کی دریافت کو 1730ء کی تاریخ دی جاسکتی ہے جب نیپلز کے ایک گاؤں میں کواں کھودتے ہوئے ایک روی شہر کی دریافت ہوئی، بیشہر (Herkilanium) ہرکی لے نیم تھا جب کھدائی ہوئی تو شہر کے آٹار دریافت ہوئی، بیشہر آتش فشاں بہاڑ کے لاوے میں آگر تباہ ہوگیا تھا۔ اس کی کھدائی کرنے والا ایک انجینئر تھا، جس نے انتہائی احتیاط سے کھدائی کی، اور جواشیاء یہاں سے ملیس ان کی ممل فہرست تیاری۔

اس کے بعد، دومراشہر جو ہر کی لے نیم کے ساتھ دریافت ہوا وہ پو پہنے (Pompay) تھا۔

میکی آتش فیٹال پہاڑ کے لاوے میں دب گیا تھا۔ شہر کی دریافت نے نئی معلومات فراہم کیں،

کیونکہ لاوے کی تیز رفتاری کی وجہ سے شہر تباہ ہوا، اس لئے جو جہاں تھا وہیں اس میں مدفون

ہوگیا۔ شہر کے بازار، دکا نیں، گھر، گھروں میں کام کرتے ہوئے لوگ۔ ایب محسوس ہوا کہ شہر کی زندگی تھم گئی اور وہ بے س اور بے جان ہوکرایک جگہ شہر کررہ گئی۔ اس شہر نے ماہر آ ثارِقد یمہ کے فن میں بھی اضافہ کیا۔ انہوں نے برتنوں، اوز ارول، گھر میلواستعال کی اشیاء، امراء اور عام لوگوں فن میں بھی اضافہ کیا۔ انہوں نے برتنوں، اوز ارول، گھر میل اسب کی تشکیل کی۔ شہر کی شاہراہیں اور مرک گھروں، اور دوسر سے مختلف طبقوں کی طرز رہائش، ان سب کی تشکیل کی۔ شہر کی شاہراہیں اور رہم وروان کے عبارے میں اندازہ لگایا۔ ایک امیر کے گھر میں پاپائے رس کے بنڈل تھے، بیشا ید رسم وروان کے بارے میں اندازہ لگایا۔ ایک امیر کے گھر میں پاپائے دس کے بنڈل تھے، بیشا ید اس کی لا بسریری تھی۔ شہر کی دریافت اٹل پورپ کے لئے ایک تہملکہ بچانے والی خرتھی۔ دانشوروں، آرٹسٹوں، مورخوں اور سیاحوں کا تا تنا بندگیا وہ اس شہر کود کیفت آئے۔ کی دانشور نے آثاروں کی تہوں میں دنی می ہے کہ جس کی تہوں کی مہر کی طول کر اس کی حقیقت تک جاتے ہیں۔ "

اس دریافت نے آ ٹارقد بمد کے علم اور فی دریافتوں کے لئے ایک ستون کو پیدا کیا چنا نچہ اس سے متاثر ہوکرایک جرمن سر ماید دار شلی من) Schleimann) نے بیڑا اٹھایا کہ وہ ہومر کے بیان کردہ شہرٹرائے (Troy) کودریافت کرے گا کہ جہاں مشہورٹروجن جنگ اڑی گئی تھی۔ بیرجگہ ترکی میں تھی، چنانچہ تعلی من نے اس جگہ کی کھدائی کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے ٹروئے کے بادشاہ پرائم (Prime) کاخزانہ دریافت کرلیاہے۔ جسے وہ خاموثی سے لے کریونان چلا گیا۔

اس کے بعد بونان اور روم کے قدیم آ ثاروں کی دریافت شروع ہوئی اور ان کے کانسی ولو ہے کے عہد کے شہراور بستیال معلوم ہوئیں، جنہوں نے ان کی تاریخ کو نئے سرے سے تشکیل کرنے میں مدددی۔

میسو پوٹامیہ کے آٹاروں کی کھدائی شنے خط منی کے رہم الخط کو دریافت کیا۔ اس کو پڑھنے کے بعدگل گامیش کی داستان سامنے آئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بید نیا کی بہب سے قدیم داستان ہے۔ 1798ء میں جب نپولین نے مصر پرحملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ ماہرین کی ایک جماعت لے کر آیا تھا، جنہوں نے مصر شناسی کی ابتداء کی۔ روزیٹا کی دریافت نے مصر کے قدیم رسم الخط کے پڑھنے میں مدودی جس کی وجہ سے اس کی تاریخ کو مرتب کیا گیا۔

ہندوستان میں 1920ء کی دہائی میں وادی وسندھ کی تہذیب کے بارے میں علم ہوا، گراس
کا رسم الخط نہ پڑھنے کی وجہ ہے اس کے بارے میں بہت کی معلومات ادھوری رہیں۔ لیکن
ہندوستان میں آٹاروں کی کھدائی نے قدیم مامنی کی دریافت میں حصہ لیا۔ قدیم کتبوں اور
سارناتھ کے آٹار نے اشوک کے بارے میں معلومات دیں۔ الورا اور اجنٹا کے غاروں نے
تہذیب کے ایک نے پہلو کی جانب اشارہ کیا۔ چین میں آٹاروں کی کھدائی نے پہلی مرتبہ قدیم
چین کی تہذیب و تهدن کے بارے میں قیمی معلومات دیں جن سے اندازہ ہوا کہ مامنی میں اس
نے شاندار تہذیب کوجم دیا تھا۔ اس کے بعد سے قدیم آٹاروں کی کھدائی اور دریافت کا سلسلہ
جاری ہے۔ اب ہر ملک اس کے ذریعہ اپنے کھوئے ہوئے مامنی کو دریافت کررہا ہے اور تاریخ میں
جاری ہے۔ اب ہر ملک اس کے ذریعہ اپنے کھوئے ہوئے مامنی کو دریافت کررہا ہے اور تاریخ میں
جیش بہااضا نے ہورے ہیں۔

آ ٹاروں کی کھدائی اور ماضی کی دریافت نے لوگوں میں اس جذبداور شوق کو پیدا کیا کہ وہ اس کو آج کے عہد میں تھکیل کر کے آزما کیں کہ اس وقت لوگ کس طرح سے دہتے تھے اور ان کی کیا سرگرمیاں تھیں ۔ لہٰ ذااس مقصد کے لئے انگلتان میں لو ہے کے زمانہ کا ایک گاؤں بنایا گیا، جس کی تمارتیں ، مکانات، اور سرکیس وگلیاں اس طرح کی تھیں پھران گھروں میں رضا کا رہ ل کو

رکھا گیا کہ جواس عہد کے مطابق زندگی گزارنے کا تجربہ کریں گے۔اس تنم کی ایک کوشش جرمنی میں ہوئی۔لیکن ماضی کو دھرانے کاعمل فلموں میں بہت اجھے طریقہ سے ہوا، جب قدیم عہد کے کسی موضوع پرفلم بنائی گئی تو انہوں نے کوشش کی کہ اس عہد کی مکمل طور پر عکاسی ہواور ماضی کوان کے ذریعہ ذندہ کیا جائے۔

ماضی کی ٹیکنالوجی کوزندہ کرنے کے تجربات بھی ہوئے۔ پرانے جہازوں کی شکل کے جہاز ہوں کی شکل کے جہاز ہوں کی شکل کے جہاز بنائے گئے تا کہ سمندری سفر کے بارے میں آ گہی ہو۔ قدیم راستوں اور شاہرا ہوں کی دریافت ہوئی، کئی ٹیموں نے سکندر کے راہتے کی دریافت کی اور اس پر چلتے ہوئے ہندوستان تک آئے۔

چندلوگوں نے ایک ہاتھی کو لے کر بینی بال کے راستے پر کوہ ایپس کو پار کرنے کا تجربہ کیا۔ اب وقتاً فو قتاً پورپ اور امریکہ میں مختلف جنگوں کو دوبارہ سے پیش کیا جاتا ہے، تا کہ لوگ اس دور کے یونیفارم ، ہتھیا روں ، اورلڑنے کے طریقوں کو دیکھیں۔

میں نے آ خارقد برہ کے علم سے بہت کچھ سیکھا، کہ تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے۔ بیشلسل ٹو خار ہا ہے، جسے آ خارقد برہ جوڑ رہے ہیں۔ مگر اس تسلسل میں برابر تبدیلی آ رہی ہے۔ روایات، رسم ورواج، ان میں تسلسل بھی ہے اور تبدیلی بھی۔ دنیا ایک جگہ تھربری ہوئی اور جار نہیں رہتی ہے۔ ہرعہدا پنی جگہ پُر شکوہ ہوتا ہے اگر اس میں آ رہ، اوب اور علم تخلیق کا سلسلدر ہا ہو۔ جب تخلیق رکق ہے تو معاشرہ پس ماندہ ہوجاتا ہے۔

سینظم اس کی نشان دہی بھی کرتا ہے کہ انسان ضرورت کے تحت اپنے ماحول کو بدلتا رہتا ہے۔ وہ تہذیبیں کہ جو دریاؤں کے ساحلوں پر پیدا ہوئیں، انہیں زراعت و کاشتکاری اور آب پاشی میں مشکلات پیش نہیں آئیں، مگر وہ تہذیبیں کہ جو دریاؤں سے دورتھیں وہاں زراعت کے لئے انسان کو تخت محنت کرنی پڑی، اور ضرورت نے ٹی ٹیکنالو جی کو پیدا کیا۔ جس کی مثال یونان ہے کہ جس کی زمین تخت تھی، اس لئے انہیں ہل چلانے کے لئے جانوروں کے علاوہ ٹیکنالو جی کی ضرورت ہوئی۔

اس سے بیانداز ہمی ہوا کہ جب علم کھوجاتا ہے تو دوبارہ سے اسے دریافت کرنے اور سکھنے کے انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان آٹاروں نے بیٹھی ثابت کیا کہ ماضی کا انسان مجسمہ

تراشی، عمارت سازی اور مصوری میں کس قدر آ گے تھا۔

آ ٹارقد برہ تہذیبوں کے عروج وزوال کی داستان بھی پیش کرتے ہیں اور مورخوں کے لئے بیسوالات چھوڑتے ہیں کہ وہ ان کی دریافت کو ڈھونڈیں۔ اب آ ٹارقد برہ قوموں کی شاخت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ خاص طور سے نئے آ زاد ملکوں میں ان آ ٹار کی مدد سے ملک اپنے پرانے ماضی کووالیس لاکراپنی تاریخ کے تسلسل کو قائم رکھنے کی کوشش کرر ہے ہیں۔ اس کا ایک پہلویہ ہے کہ یہ آ ٹارسیکولرسوچ اورفکر کو پیدا کرر ہے ہیں، کیونکہ ند بہب ان قدیم تہذیبوں کی بنیاد نہیں تھا بلکہ ایک حصہ تھا۔ اس کئے جب قدیم تہذیب سے رشتہ جوڑا جاتا ہے تو وہ ند ہجی تعقیبات سے بالاتر ہوتا ہے اوراس کی بنیاد توم پرتی ہوجاتی ہے۔

علمی سفر کی ابتداء تو ہے، گراس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا۔ کہتے ہیں کہ البیرونی کے آخری لمحات میں اس کا ایک عالم دوست اس سے ملنے آیا۔ البیرونی نے اس کے سامنے ایک مسئلہ رکھا اور کہا کہ وہ اب تک اس کو بہجو نہیں سکا ہے، اس لئے اس کا ذہن پریثان ہے۔ اس عالم دوست نے اس کی وضاحت کی ، جب وہ گھر سے نکلا اور ابھی گلی ہی میں تھا کہ اسے البیرونی کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی وفات ہوگئی ہے۔ اس پر اس عالم نے کہا، خدا مغفرت کرے، یہ آخری وقت تک علم کی جبتو میں رہا۔

اب جب میں زندگی کے اس مقام تک پینچنے کے بعد اپنا علمی سفر کے بارے میں سوچتا ہوں تو محسوں ہوتا ہے کہ بیسفر کس قدر کھن اور کس قدر مشکل، پُر پیج را ہوں سے گزارتا ہوا یہاں تک لایا ۔ حقیقت کی جبتی ، بار بارا یک حقیقت سامنے آئی ، اس سے انکار کیا ، دوسری کی جانب جانا پڑا۔ پینہ نہیں کہ میں سچائی کو تلاش کر پایا یانہیں ۔ ٹرائسکی نے اپنی آپ میں لکھا ہے کہ انقلاب کے بعد جب وہ اپنے باپ سے ملنے گیا اور انقلاب کے بارے میں بتایا تو اس کے باپ نے کہا ، چلوا بتمہاری سچائی کو بھی دیکھ لیں گے۔ انسان کسی نہیں سوتے ہیں اور نہیں ہوجاتے ہیں اور تاش بند کر دیتے ہیں ، وہ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں ۔ وہ نہ جبتی کا جذبہ ذہن کو پریشان کرتا رہتا ہے۔

وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جوزندگی بحرعلم کے حصول میں مصروف رہتے ہیں۔ مگروہ اس علم سے کسی کو فیضیا بنہیں کرتے اور بیساراعلم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔اس لئے اگر علم کو حاصل کیا جائے تو اس میں دوسروں کوشر کیک کرنا بھی ضروری ہے ورنہ علم کا مقصد ختم ہوجا تا ہے۔

این اس علمی سفر میں اگر میں شعر وشاعری کا تذکرہ نہیں کروں تو زیادتی ہوگی، اور نو جوانوں کی طرح میں بھی شعروشاعری سے دلچہیں رکھتا تھا۔ اردو کے کلاسیکل شعراء چونکہ کورس کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے اس لئے میں نے میر ، سودا، ناسخ ، انیس ، انشاء ، پیڈت دیا پر شادو غیرہ کے منتخب کلام کو پڑھا، پھر ذوق ، مومن اور غالب آئے نو جوانی کے اس دور میں اقبال سے بڑا متاثر تھا، ان کا شکوہ و جواب شکوہ تقریباً زبانی یاد تھا۔ ان کے گھن گرج کے اشعار دل کو گر ماتے تھے۔ اس وقت مشاعروں کا بڑارواج تھا، تغلیمی اداروں کے علاوہ لوگوں کے گھروں پر مشاعرے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ ہرسال آل انڈیا یا کستان مشاعرہ ہوتا تھا۔

جب میں انٹر کا طالب علم تھا، یعن 1959ء میں توسٹی کالج، جہاں میں پڑھتا تھا وہاں ایک یادگار مشاعرہ کا اہتمام ہوا۔ شاید یہ وہی کتاب ہے جوفرحت اللہ بیگ نے لکھی ہے، یا کوئی اور تحریداس میں میرسے لے کر غالب تک تمام شعراء تھے۔ میں نے اس مشاعرہ میں مصحفی کا کر دار ادا کیا۔ غالب کا کر دار فلمی دنیا کے مشہور اداکار محم علی نے کیا تھا۔ اس مشاعرہ کی تیاری ریڈ یو پاکستان کے ایک پروڈ یوسر تھے جنہیں لوگ بھائی جان کہتے تھے۔ انہوں نے خوب ریبرسل کرائی مشی کہ کس طرح شاعروں کے ہرشعر میں سبحان اللہ، واہ داہ، یا مکر رکہنا چاہئے۔ اس میں میک اپ کے لئے لا ہور سے کسی کو بلایا گیا تھا۔ اس نے ہم سب کو بدل کر رکھ دیا، منہ پر داڑھی، پگڑی، اور لباس چنہ یا لبادہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب والد اس کمرے میں آئے جہاں ہم میک اپ کرا کے میں سے تھے تو وہ مجھے نہیں بہچان سکے۔ چونکہ ابھی میں نے پگڑی نہیں باندھی تھی، اس لئے وہ میرے بالوں سے بہچان سکے۔ چونکہ ابھی میں نے پگڑی نہیں باندھی تھی، اس لئے وہ میرے بالوں سے بہچان سکے۔

ہوا میرکہ جب ہم استیج پر پہنچ اور مشاعرہ شروع ہوا تو ہم لوگ سارے ڈائیلاگ بھول گئے ، مگر ہرشعر پرسجان اللہ، واہ واہ اور مکرر کہہ کرلوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں جرأت کے قریب تھا، چونکہ وہ نابینا تھے اس لئے میں نے ان سے ہرشاعر کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ حضرت شمع میرصاحب کے آگے ہے، یا اب شمع سودا کے سامنے ہے، بھائی جان کا کہنا تھا

کہ پہلے تو وہ پریثان ہوئے کہ ساری محنت اکارت جاری ہے، مگر جب مشاعرہ اپنے جوبن
پر پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس مشاعرہ کی شہرت ہوئی تو اس وقت کے گور زمغر بی پاکستان
اختر حسین نے فر ماکش کی کہ اسے ان کے لئے دوبارہ کیا جائے، الہذا بیدو بارہ ہوا اور کا میاب
رہا۔ مجھے صحفی کی وہ غزل تو یا دنہیں رہی کہ جو میں نے اس مشاعرے میں پڑھی تھی، مگر اس کا
مقطع اب تک یاد ہے۔

مصحفی، گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی کیا کرے گا نو عبث تخت سلیمال لے کر

لیکن پھروفت کے ساتھ شاعری ہے دلچپی کم ہوتی چلی گئی، اور مرزا غالب اور میر کے علاوہ کسی کے اشعار بھی یا ذہیں۔اب مشاعروں کا رواج بھی نہیں رہا، لیکن اچھے شعراء گر سننے کومل جائیں۔شاعروں کی تعداد ہمارے ہاں اب بھی بہت ہے مگر شعرفہی کی کمی ہوتی چلی جارہی ہے۔

علم کے اس سفر میں، میں نے جو پچھ حاصل کیا، اس میں دوستوں کوشر کیک کرنے کی غرض
سے ایک تو میں پڑھا تار ہا، اب بھی لیکچر دیے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے میں نے کتا ہیں کئیس
تاکہ ان کے ذریعہ اپنے ہم سفروں میں اضافہ کروں۔ اس لئے میرے اس سفر میں، میں اکیلانہیں
ہوں، میرے ساتھ بہت ہے ہم سفر ہیں، جھے خوشی ہے کہ میں نے جوآ گہی اور فہم حاصل کیا، اس
میں دوسرے بھی برابر کے شریک ہیں۔

## ميري تاريخ نويسي

طالب علمی کے زمانے میں ہمیں جوتاری پڑھائی گئی، وہ سیاسی تاریخ تھی کہ جس میں شاہی خاندان کا ذکرتھا، جنگوں کی تفصیلات تھیں، سلطنت کے انتظامی امور کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور تھوڑ ابہت در بارکی زینت ہوتے تھے، اور تھوڑ ابہت در بارک زینت ہوتے تھے، یافن تعمیر کے سلسلہ میں شاہی محلات، مقبرے، باغات اور یادگاروں کی تعمیر۔اس تاریخ میں کہیں عام لوگ نہیں ہوتے تھے۔نہ ان کے طرز زندگی کے بارے میں کوئی ذکر ہوتا تھا، اور نہ ہی ان کی سرگرمیوں کو تھیں کر کے سامنے لایا جاتا تھا۔

جدوجہد آزادی کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی، تو اس میں کولونیل حکومت کی اصلاحات، کانگرس اورمسلم لیگ کی باہمی کش کمش اور برطانوی حکومت سے مطالبات کےسلسلہ میں گفتگو۔ الذور وقسمول کی تاریخ بڑھ ھنر کر بعد حراثر انھ تا تھارہ ایو کا سے میں میں اور کا بازی اور

ال دوقسمول کی تاریخ پڑھنے کے بعد جو تاثر ابھرتا تھا،اول تو یہ کہ بادشاہ اوران کا خاندان ہیں حکومت کے حق دار ہیں۔اگر وہ لوگوں کوسہولتیں دیتے ہیں تو یہ ان کی مہر بانی، رحمہ لی اور رعایا پر ور کی تھی، ورنداگر وہ نددیتے تو ان سے مطالبہ کرنے کا کسی کوخت نہیں تھا۔جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو سیع سلطنت کے لئے ۔ان جنگوں تو سیع سلطنت کے لئے ، شکست کھانے والے کے مال ودولت پر قبضہ کرنے کے لئے ۔ان جنگوں میں عام فوجی جو مارے جاتے تھے،ان کے مرنے کے بعد ان کے خاندان کوکوئی پوچھنے والانہیں ہوتا تھا یہ لوگ تاریخ میں گمنام ہوجاتے تھے۔

اس تاریخ میں کسانوں سے ریو نیو وصول کرنے کے احکامات ہوتے تھے، گریہ بیس بتایا جاتا تھا کہ اس وصولی کے بعد کسانوں کو کس طرح غربت اور مفلسی کی حالت میں جھوڑ دیا جاتا تھا۔

اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد بھی عہد سلاطین کے فوجی کارناموں پر فخر کیا جاتا تھا، تو بھی

مغليه دور کي شان وشوکت اور دولت کي فراواني جيرت زده کردي تي تھي ۔

اس تاریخ میں فاتحین کے تذکرے بڑی شان سے اکبر کرآتے تھے۔مجمہ بن قاسم کہ جس نے کم عمری میں سندھ کوفتح کیا۔اس کی رواداری کے قصےاور یہ کہ سندھ کے لوگوں نے اسے بطور مسجا قبول کیا کہ جس نے ملک کوظالم و جابر راجہ سے چھٹکا راولا یا،اورلوگ ان سے اتی محبت کرتے تھے کہ جب وہ واپس گیا تو اس کے مجسمے بنائے،اور یا در کھا۔

محمو دغز نوی کےستر ہ حملے اور ان تمام حملوں میں اس کی فتو حات ،سومناتھ کے مندر میں بت کوتو ڑنے پر بت شکن کا خطاب ، جواس کی نہ ہبی عقیدت اور اس کا تو حید پرایمان کو ظاہر کرتا تھا۔

محمد غوری نے اگر چہ گجرات اور پھر تر اوڑی کے میدان میں شکست کھائی ،گراس نے ان شکستوں کا بدلہ لیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ایک ایسی حکومت کہ جس نے ہزار برس تک ہندوؤں کوغلام بنائے رکھا۔

جدو جہد آزادی کی تاریخ میں شخصیتوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے مسلمان قوم کی شناخت کو محفوظ رکھا،اور آزادی نہصرف انگریزوں سے لی، بلکہ ہندوؤں کے تسلط سے بھی خودکو آزاد کرایا۔ پاکستان کا قیام ان ہی راہنماؤں کی وجہ ہے ممکن ہوا۔

اس تاریخ کو پڑھ کرایک توبیتا ترقائم ہوا کہ آزادی کے حصول اور پاکستان کے قیام میں صرف راہنماؤں کا حصہ ہے۔اس جدوجہد میں عام لوگ شریک نہیں تھے۔قائداعظم محمد علی جناح، اس تاریخ میں اہم کردارنظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سیائی تدبر کے ساتھ ایک نیا ملک حاصل کیا۔

یہ تاریخ پہلے بھی ای طرح سے پڑھائی جاتی تھی، جیسے آجکل، اس نصاب میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ اس لئے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریخ سے جو تاثر ابھر تا ہے اور جوذ بن بنآ ہے، کیاوہ ہمیں صبحے تاریخی شعور دیتا ہے؟

اس ماحول میں، میں نے تاریخ کے موضوعات پر لکھنا شروع کیا۔ میرا بنیادی مقصدیہ تھا کہ اس روایت تاریخ ہے ہٹ کر، قارئین کو بتایا جائے کہ تاریخ کامضمون بدل چکا ہے اور اس کا دائر ہ سیاست ومعیشت سے بڑھ کر ساجی و ثقافتی ، جذبات کی تاریخ ، اوراشیاء کی تاریخ تک آگیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے بیضروری سمجھا کہ فلسفہ تاریخ کے موضوع پر لکھا جائے تا کہ بیہ سمجھا جائے کہ تاریخ کے متاریخ کے متاریخ کے ملک تاریخ کے ملک ادارے، روایات، خیالات وافکار اور نظریات ہوتے ہیں کہ جو اس کو آ گے بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ واقعات کا محض بیان کر دینا انفار میشن کی حد تک تو صحیح ہے گر جب تک اس کے پس پر دہ جو تو تیں ہیں، ان کونہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک تاریخ کا مضمون کوئی شعوراور آ گھی پیدائییں کرے گا۔

اس سلسله میں، میں نے سب سے پہلی کتاب "تاریخ کیا ہے؟" کھی، یہ ایک مخترسا جائزہ تھا، تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے بارے میں اس مضمون کو پڑھ کر میں جس نتیجہ پر پہنچاوہ یہ کہ کیا ہم تاریخ سے سکھتے ہیں؟ میرااپنا خیال اس کے خاتمہ تک یہ ہوا کہ ہم تاریخ سے کھنہیں سکھتے، ہم اسے دلچی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیکن یہ جو کہا جا تا ہے کہ اس کے پڑھتے کے بعد ماضی کی غلطیوں کو بار باردھراتے ہیں کہ جو ماضی کو نہیں وھرانا چا ہے ،ایسا تاریخ میں نہیں ہے، ہم ان ہی غلطیوں کو بار باردھراتے ہیں کہ جو ماضی میں کی جا چکی ہیں۔ ہم نے جنگ کی تباہ کاریوں سے پچھٹییں سکھا اور آج بھی اسی طرح سے برسر پیکار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

لیکن جب میں نے تاریخ اور فلفہ عتاریخ کا مزید مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس نتیجہ تک چینچ میں غلطی پرتھا۔ تاریخ کواس طرح سے نہیں پڑھنا چاہئے کہ جیسے یہ فیسوت کی کتاب ہو، اور ہم اس کی فیسحتوں پرعمل کریں۔ تاریخ اتنی سادہ نہیں ہے، یہ ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے، جوانسانی ذہمن ، اس کی سرگرمی ، اس کے احساسات وجذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ کی وسعت اور اس کی گرائی کا احساس اس وقت ہوا جب میں نے ہیگل کے نظریہ تاریخ کا مطالعہ کیا۔

ہمگل کے بارے میں بعض اسکالرز کی بیرائے ہے کہ جس طرح سے فرانسیبی انقلاب نے بحث ومباحث، افکار وخیالات اور نظریات کے درواز ہے کھولے تھے، اسی طرح سے ہمگل کے نظریہ و تاریخ تے ایک انقلاب کو جنم دیا کہ جس سے پورا پورپ اور اس کے وانشور متاثر ہوئے، اس لئے فرانسیسی انقلاب کی طرح وہ بھی ایک اہم تاریخی واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے پورپ کے نظریات اور اس کی فکری تاریخ میں انقلا بی تبدیلیاں کیس۔

بورپ میں تاریخ کے مضمون میں اس وقت اہم تبدیلی آئی جب ریناں سال دور کے

دانشوروں نے عہد وسطیٰ کو تاریک قرادے کرروی اور یونانی تہذیبوں سے اپنارشتہ جوڑا اور ان

کے ماضی کی تفکیل سے نے خیالات وافکار پیدا کئے۔اس مرحلہ پر ماضی کی اہمیت انجر کرسامنے
آئی۔اس کے بعد فرانسیسی انقلاب نے اس بحث کو ابھارا کہ کیا ماضی ضروری ہے؟ کیونکہ انقلاب
نے ماضی کی روایات سے انحراف کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیا اور نی انقلا بی روایات اور اداروں کی
تفکیل کی۔ ایڈ منڈ برک (Edmond Barke) نے اس مرحلہ پر فرانسیسی انقلاب کی مخالفت
کرتے ہوئے دلیل دی کہ ماضی کی روایات اور اداروں کے ختم ہونے سے سوسائٹ بحران کا
شکار ہوجاتی ہے۔ان کی اس لئے ضرورت ہے کہ ان کی بنیا دیر تاریخی عمل آگے بڑھتا ہے۔
ان کے خاتمہ کے نتیجہ میں انتشار اور بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے وہ انقلاب کے بجائے
ارتقائی عمل کو ابھاریں۔

اس لئے جب میں نے اردو میں لکھنا شردع کیا، تو میں تاریخ کے بنیادی فلسفیانہ نظریات اور تاریخ نوری کے مختلف مکا تب فکر سے واقف تھا، جیسے فرانس کے انالز (Annals) یا ہار کسی نقطہ و نظر سے لکھنے والے، اس کا مجھے فائدہ ہوا، اور میں ناریخ نوری کے نئے اسلوب اور طرز کوروشناس کرایا جائے۔ میں نے کوشش کی کہ اردو میں تاریخ نوری کے نئے اسلوب اور طرز کوروشناس کرایا جائے۔ اس ضمن میں سے بات قابل ذکر ہے کہ میں نے کوشش کی کہ آسان اور سہل زبان استعال کی جائے تا کہ تاریخ کاعلم جو آگہی اور شعور ویتا ہے اس کو مقبول بنایا جائے، تا کہ اس کے ذریعہ وہی تاریخ کا نازہو۔

اپی کتاب مغل در بار میں، میں نے در بارکی رسومات، آ داب اور اس سے پیدا ہونے والے کلچر کابیان کیا ہے۔ اس سے میرا مقصد بیتھا کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ در باری کلچر سے در باریوں کا اور پھر معاشرے کے دوسر بے لوگوں کا کیا ذہن بنتا ہے۔ در بار میں جب ایک شخص باوناہ کا قدم بوی کرتا ہے، ہجدہ تعظیمی ہجالاتا ہے اور اس کے سامنے اپنی شخصیت کو کچل کر اعساری، بجز کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتا ہے، تو اس کے نتیجہ میں اس کی خودداری اور اُناکا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ وہ اس قابل نہیں رہتا ہے کہ مزاحمت کرسکے، یااپی شخصیت کو ابھار سکے۔

(Court Culture) نے اپنی کتاب ''کورٹ کیجر'' (Elias Norbort) نے اپنی کتاب ''کورٹ کیجر'' میں لکھانے کہ دربار میں نشست و برخاست، گفتگو اور خاموثی کے ساتھ حاضری کے نتیجہ میں

\*\*\*

در باری اینے جسم کی حرکات پر قابو پا تا ہے۔ زبان کے استعال پر نظر رکھتا ہے۔ میکلچر در باریوں سے نکل کرمعاشرے میں پھیلتا ہے۔

اردو میں اگر چہ تاریخ نو یسی کی روایت خاصی پرانی ہے۔ ایک لحاظ ہے اس نے فاری کی تقلید کی، جس میں قدیم اور معاصر مورخوں کی تاریخ سے نکل کر، اسے اپنی زبان میں لکھ دیا جاتا تھا۔ مثلاً مرزا غالب کو خاندان تیمور کی تاریخ کھنے کو کہا، تو انہوں نے بنیادی ماخذوں سے مواد حاصل کر کے، اپنے اسلوب اور طرز کے ساتھ تاریخ کو لکھنے کا ارادہ کیا۔ اس طرز کی تاریخ نو یسی میں واقعات سے زیادہ زبان و بیان کی اہمیت ہوتی تھی۔ لہذا اردو میں بھی اسی طرز کو اختیار کیا گیا۔ اس میں واقعات کی تقد اور تجزید کی طریقہ کا رنہیں تھا، اور نہ ہی تقید اور تجزید کی ضرورت کو اہمیت دی جاتی تھی۔

موجودہ دور میں جب کہ یورپ کی تاریخ نولی سے لوگ متعارف ہو چکے تھے۔اس شمن میں انگریز کی تعلیم یافتہ طبقے نے انگریز کی کواپنا میڈیم بنایا، اور اس زبان میں لکھ کراپنی پروفیشنل حیثیت کوشلیم کرایا۔اردو میں پیطرز رواج نہیں پا سکا شبلی اور دارالمصنفین کے مورخوں کے ہاں مواد کو جمع کرنے کا طریقہ کارتو ہے مگر اس مواد کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شبلی کی تاریخ نولی کی کا ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کی عظمت کو ابھارا جائے۔ان کے ہاں تاریخ اور فہر بیل جانہیں ہے۔

حافظ محمود شیرانی بنیادی طور پر ماہر لسانیات تھے، مگرانہوں نے بہت سے تاریخی موضوعات پر بڑی تحقیق کے ساتھ بحث کی ہے۔ لیکن برشمتی سے اردو میں تاریخ نولی کی روایات زیادہ چل نہیں سکیں۔ موجودہ دور میں تاریخ کا مضمون بدل چکا ہے۔ اب تاریخ کو کسی نہیں تھیوری یا نظریہ کی بنیاد پر لکھا جاتا ہے جیسے قوم پرسی، فرقہ واریت، مارکس ازم، اسٹر کچرل ازم، فیمزم، بوسٹ ماڈرن ازم وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے جب تک ان تھیوریز کاعلم وہ تاریخی واقعات کی تفییریا تاویل نہیں کرسکے گا۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بیمغل در باری کلچر کس طرح سے ہمارے معاشرہ میں مقبول ہوا، اور آج بھی اس کے اثر ات موجود ہیں۔مغل سوسائٹ کا ذکر کرتے ہوئے، میں نے طبقہ امراء کے کردار کا جائزہ لیا ہے کہ بیرطبقہ کس طرح سے قانون کی بالادسی سے آزادتھا۔ دولت اکٹھی کرنے میں رشوت بغین سے لے کرعوام سے جمراً پیہ وصول کرناان کا دستورتھا۔اس طبقہ کی پیخصوصیات آج بھی ہمارے بالا دست طبقوں میں جاری ہے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی کی روایات آسانی سے دمنہیں تو ڑتی ہیں۔

عام لوگوں کی حالت کیاتھی؟ اگر ایک طرف شہنشاہ اور امراء کی دولت اور پُر آسائش زندگی تھی تو دوسری طرف غربت وافلاس، بے بی اور مجبوری تھی۔ ہم بیسو چنے پرمجبور ہوجاتے ہیں کہ کیا پیسلسلہ اس طرح جاری رہے گا، یااس میں تبدیلی آئے گی۔ اگر تبدیلی آئے گی تواس کو لانے والاکون ہوگا؟

آخری عہد مغلیہ میں مغل شاہی خاندان اور اس کے اداروں کا زوال ہے، اگر چہ سے
زوال ایک خاندان کا تھا گراس سے خاص طور سے شالی ہندوستان متاثر ہوا جب معاشرہ ٹو ٹا تو
اس نے لوگوں کے رویئے اور ذہن تبدیل کر دیئے۔ خاص طور سے امراء، شعراء اور علاء کا طبقہ
سر پرستوں کی تلاش میں ہندوستان بھر میں ادھر سے ادھر جا تار ہا۔ آخر میں اس بات کی جانب
اشارہ کیا گیا ہے کہ ان حالات میں آخر کیوں ایسٹ انڈیا کمپنی اقتد ار میں آئی ؟ اگر اس کتاب
کو پڑھ کر آج کے عہد خاص طور سے پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے، تو ان میں مماثلت
مغلی ، اور مقصد یہی ہے کہ ماضی کے تناظر میں حال کو سمجھا جائے۔ اس سے متعلق دوسر سے
مغلی ، اور مقصد کہی ہے کہ ماضی کے تناظر میں حال کو سمجھا جائے۔ اس سے متعلق دوسر سے
ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اس کے بعد میری توجہ سندھ کی تاریخ پر ہوئی اور میں نے خاص طور ہے اس کے بنیادی ماخذ وں کا تجزیہ کیا۔ بھی نامہ یا فتح نامہ یا فتح نامہ کے بارے میں، میری رائے ہے کہ بیعر بول کے نقطہ ونظر ہے کھی گئی ہے اور اس میں شکست خوردہ داہر اور اس کے ساتھی غائب ہیں۔ یہ فتح نامہ بی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جب بھی فاتح اپنی تاریخ تحریر کراتے تھے تو اس میں شکست خوردہ غائب ہوجاتے تھے یا ان کا تذکر ہ منفی طور پر آتا ہے کہ وہ ظالم، عیاش اور اپنی رعایا میں غیر مقبول تھا س لئے ان کی شکست پرعوام نے سکون کا سانس لیا اور فاتحین کوخوش آ مدید کہنا۔ عربوں کے حملے کے بارے میں تاریخی شواہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے حملے اسلام کے ابتدائی زمانے سے بارے میں تاریخی شوامہ سے جوامہ عومت میں جاکر کامیاب ہوئے۔ اس لئے یہ حملے اور سندھ پر قبضہ سے شروع ہوگئے تھے جوامہ عکومت میں جاکر کامیاب ہوئے۔ اس لئے یہ حملے اور سندھ پر قبضہ سے شروع ہوگئے تھے جوامہ عکومت میں جاکر کامیاب ہوئے۔ اس لئے یہ حملے اور سندھ پر قبضہ سے بھی جانے دور کے میں جاکر کامیاب ہوئے۔ اس لئے یہ حملے اور سندھ پر قبضہ سے بھی خوامہ علی میں جاکہ کامیاب ہوئے۔ اس لئے یہ حملے اور سندھ پر قبضہ سے بھی خوامہ علی میں جاکہ کامیاب ہوئے۔ اس لئے یہ حملے اور سندھ پر قبضہ سے بھی خوامہ علی میں جاکہ کی میں جاکہ کی جملے دیں گئے جوامہ علی حملے دور کی میں جاکہ کی اس کی جملے اور سندھ پر قبضہ سے بھی جو اس کی جملے اور سندھ پر قبضہ سے دور کی جو گئے تھے جو امہ چور کی خور کی تھے جو امہ چور کی جو گئے تھے جو امہ چور کی جور کی جو کی جو گئے تھے جو امہ چور کی جو گئے تھے جو امہ چور کی جور کی جو کی جو کی جو کی جو گئے تھے جو امہ چور کی جو گئے تھے جو اسے جو کی جور کی جو ک

ا مپیریل ازم کا ایک حصہ تھا، جب وسط ایشیا اور اسپین میں بھی اس وقت میں قبضے کئے گئے ۔لہذا میں نے تاریخ کو مذہب سے نکال کراس کوسیاسی تناظر میں دیکھا۔

سندھ کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرنے کا مقصدیہ تھا کہ پڑھنے والاخود واقعات کی تفسیر کر سکے۔اس لئے میں نے خاص طور سے تاریخ نولی پر توجہ دی کہ سندھ کی تاریخ کیسے کھی گئی؟ اوراب اسے کیسے لکھنا چاہئے؟

اگر چسند جد کی تاریخ پرمیری تحریر بی مختصر ہیں، مگرانہوں نے سندھ کے نو جوانوں کو متاثر کیا ہے اور ان کی روشنی میں نہ صرف انہوں نے اپنے ماضی کو نئے انداز سے سمجھا ہے، بلکہ حال کو بھی تنقیدی نظر یہ سے دیکھا ہے۔ میرے ایک مضمون کیا ناؤ مل غدار تھا؟ سندھ کے قوم پرستوں کی جانب سے اس پر تنقید ہوئی، جو ایک لحاظ سے بڑا اچھا شگون تھا کہ اس سے بحث و مباحثہ کا آغاز ہوگا، اور ہوا تجی یہی۔ سندھ کے نو جوانوں میں خاص طور سے ان تحریروں کی وجہ سے نہ صرف اپنی شنا خت کا احساس ہوا، بلکہ اپنے حقوق کے لئے جدو جہد کی تحریکیں بھی آخییں۔

تاریخ کو جب حال کی سیاست، یا ساجی مقاصد کے لئے استعال کیا جاتا ہے تو اس صورت میں تاریخ کے ان واقعات اور شخصیتوں کو ماضی سے باہر نکال کر لا یا جاتا ہے اور ان کے کر دار کی سئے انداز سے تشریح کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض واقعات اور وہ افراد جو اپنے عہد میں گمنام رہے تھے اور ان کا ذکر تاریخ کے حاشیّہ پرتھا، مگرز مانہ حال کی ضرورت ان کو ماضی سے زیادہ اہمیت دے کران کے ذریعے اپنے خیالات ونظریات کی تشریح کرتی ہے۔

ہندوستان میں انگریزی عہد میں مسلمان معاشرہ ایک نئی کش مکش سے دو چار ہوا۔ اس کش مکش کا شکارا کشر طبقہ اشرافیہ کے لوگ تھے، کیونکہ مغل حکومت کے خاتمہ نے سب سے زیادہ انہیں پریشان کیا تھا۔ کسان اور نچلے طبقے کے مسلمان اس صورت حال سے زیادہ متاثر نہیں تھے۔ لہٰذاان حالات میں تاریخ کے استعال کی ضرورت تھی کہ جواشرافیہ کوئی شناخت دے، اور ان کے ساجی رتبہ کومحفوظ کرنے کی کوشش کرے۔ اس را ہنمائی میں علاء مرفہرست تھے لہٰذاان علاء کے کر دارا ورشخصیت کو ابھارا گیا کہ جوموجودہ دور میں اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرسکیں۔

ان میں شیخ احمد سر ہندی کی شخصیت کواس نقطہ نظر کے ساتھ تاریخ کے پر دوں سے باہر لایا

گیا کہ انہوں نے اکبر کے ذہبی خیالات کے خلاف جدوجہد کی اور برصغیر میں اسلام کا دفاع کیا۔ اکبراس وجہدے تقید کا نشانہ بنا کیونکہ اس نے ذہب کے معاملہ میں غیر جانبداری کی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے ہندوؤں اور مسلمانوں، دونوں کی مدد ہے اپنی سلطنت کو استحکام دیا تھا۔ حالانکہ شخ احمد سر ہندی اکبر کے عہد میں چارسال فعال رہے، مگران کی کوئی زیادہ مقبولیت نہ تو مسلمان عوام میں تھی اور نہ بی علاء کے طبقے میں۔ جہاں گیرنے ضرورا پی تو ذک میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ بھی اس طرح کہ ان کے خطوط اور مکا تیب سے مسلمانوں اور نہ بی حلقوں میں ان کیا ہے، وہ بھی اس طرح کہ ان کے خطوط اور مکا تیب سے مسلمانوں اور نہ بی حلقوں میں ان کا زمین قلعہ گوالیار میں بھیج دیا کہ وہاں ان کا زمین تو ان نہیں قلعہ گوالیار میں بھیج دیا کہ وہاں ان کا زمین تو ازن ٹھیک ہو۔

تاریخ کے ان تھا کتی ہے منہ موڑ کر علماء اور چند مورخوں نے انہیں اکبر کے مقابلہ پر لا کھڑا کیا۔ ہمار نے نصاب کی کتابوں میں وہ ہندوستان میں دین کی حمایت کے سب سے بڑے داعی بن گئے۔ ان کی خبہبی تنگ نظری کا بی عالم تھا کہ ہندوتو ہندو، شیعہ بھی ان کی نظر میں نہ صرف کا فر بلکہ واجب القتل تھے۔ بیروہ خیالات ہیں کہ جن کی عکامی ہم آج چند خہبی تحریکوں میں دیکھتے ہیں، جو خہبی انہا پیندی کے نمائندے ہیں۔ ان کے خیالات میں ہمیں شخ احمد سر ہندی کے افکار کی گونے سنائی دیتی ہے۔ وہ ہندو سلم اشتر اک کے خت مخالف تھے، اور شریعت کے علم کے حصول میں جد یہ علم میں جد یہ علم میں جد یہ علم میں جد یہ علم میں اور کہا جا سکتا ہے کہ سائنس اور میں علوم ان کی ، ان کے نقطہ نظر سے سلمانوں کے لئے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ ہے مہ نے ان علوم کے مطالعہ سے آج بھی پر ہیز کر دکھا ہے۔

ان کے خیالات چونکہ دوقو می نظریہ کو تقویت دیتے ہیں ،اس کئے پاکستان کے نصاب میں ان کی اہمیت اور زیادہ ہوگئ ہے۔

دوسری اہم شخصیت، شاہ ولی اللہ کی ہے کہ جسے موجودہ دور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تاریخ سے باہر نکالا گیا اور آج کے زمانہ کے مطابق ان کے خیالات کی تشریح کی گئی۔ ان کی شخصیت کو ابھارنے میں اور لوگوں کے ساتھ مولانا عبیداللہ سندھی کا برا حصہ ہے، جب وہ ہندوستان سے افغانستان اور وہاں سے روس گئے کہ جہاں انہوں نے کمیونسٹ انقلاب کی تبدیلیوں کو دیکھا تو انہیں یہ خیال آیا کہ مسلمان مفکرین اور علاء میں ایک شخصیت کو تلاش کیا جائے تبدیلیوں کو دیکھا تو انہیں یہ خیال آیا کہ مسلمان مفکرین اور علاء میں ایک شخصیت کو تلاش کیا جائے

کہ جسے مارکس کی طرح تبدیلی کا مرکز بنا کر ، مسلمان معاشر ہے میں انقلاب لایا جائے۔ ان کی کتاب ''شاہ ولی اللہ کی سیاس تحریک'' اس کا مظہر ہے۔ جس میں انہوں نے انہیں ایک انقلا بی مفکر کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن جب شاہ ولی اللہ کی دوسری تحریروں اور ان کے خطوط کا مطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ہندوستان کو وطن نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی ہندوستان کی دوسری طاقتوں اور فدا ہہ کے ماننے والوں سے اشتراک چاہتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا اقتدار قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس لئے انہوں نے احمدشاہ ابدائی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی کہ مرہٹوں کی طاقت کوختم کیا جائے۔ اس وقت بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی سیاس طاقت حاصل کر رہی تھی ، مگر وہ اس خطر ہے کو محسوں نہیں کر سکے۔ مرہٹوں کی کمزوری نے انگریزوں حاصل کر رہی تھی ، مگر وہ اس خطر ہے کو محسوں نہیں کر سکے۔ مرہٹوں کی کمزوری نے انگریزوں کے لئے میدان صاف کر دیا۔ لہذا ہم و کی تھے ہیں کہ شاہ وئی اللہ کے افکار ہندوستان کے مسلمانوں میں نہ تو نہ ہی اتحاد قائم کر سکے اور نہ ان میں اپنے عہد کے حالات کو بی حضور آیا۔ مسلمانوں میں نہ تو نہ ہی اتحاد قائم کر سکے اور نہ ان معاشر ہے کو تنہا کر دیا ، اور وہ جدید عہد کے رصفیر میں رہے ہوئے میں ناکام رہے۔

تیسری اہم شخصیت، سیّد احمد شہید اور ان کی تحریک مجمدی یا جہاد تحریک ہے جیے جعفر تھانیسوری کے علاوہ غلام رسول مہر نے اس پر تحقیق کی ۔ سیّد احمد شہید نے جہاد کا اعلان اگریزوں کے خلاف نہیں کیا جو کہ غیر ملکی شے اور ہندوستان پر قابض سے، بلکہ سکھوں کے خلاف کیا کہ جو ہندوستانی شے اور جنہوں نے بہنوس نے بخاب میں اپنی حکومت قائم کی تھی ۔ انہوں نے سرحد میں جو اسلامی ریاست قائم کی ، اس کی اکثر جنگیس سکھوں سے زیادہ پٹھانوں سے ہوئیں، یہاں شریعت کے نفاذ میں جو سزائیں دی جاتی تھیں ، اس نے لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان کا مخالف بنا دیا۔ اس تحریک نے ہمارے زمانہ کے طالبان کی تحریک کو ایک ماؤل دیا کہ جس میں مسلمانوں کی پستی اور زوال کی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاد ہیں کرتے ۔ جہاد کا یہ جذبہ اور جوش دوبارہ سے پیدا کرنے میں اس تحریک کا براحمہ ہے۔

میں نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا،اوراس تح یک کو پٹھانوں کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی کہ جن کی مرضی وخواہش کے بغیر جہادی تح یک کو ان کے علاقے میں شروع کیا گیا۔ شالی ہندوستان اور پٹھانوں کے درمیان جوساجی اور ثقافتی فرق تھا،ا سے نہیں دیکھا گیا۔ اس جہسے میہ تحریک ناکام ہوئی۔ گراس کی ناکامی ہے کوئی سبق نہیں سکھا گیا، اور آج طالبان ای نقش قدم پرچل رہے ہیں۔

پاکتان میں اجرتی ہوئی فربی انتہا پندی کے خلاف ہمارے حکر ال طبقے کواس کاحل سے بتایا گیا کہ صوفیاء کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ فربی تشدد کورو کئے کے لئے مغربی مستشرقین نے بھی صوفیاء کی تاریخ ،ان کی تعلیمات ،اوران کی شاعر کی پر بھی صوفیاء کی تاریخ ،ان کی تعلیمات ،اوران کی شاعر کی پر کتابیں شائع ہونے لگیں۔ پور پ اور امریکہ میں اچا تک مولا نارومی کی دریافت ہوئی تو ہمارے دانشوروں کو بھی ان کی عظمت کا خیال آیا، اوران پر بھی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوگیا، بالکل ایے جیسے کسی زمانہ میں عمر خیام پور پ میں مقبول ہوا، تو ہمیں بھی اس کی شاعری میں نے معنی اور مفہوم نظر آنے گے۔

سنی نے اس بات کی زحمت نہیں کی کہ زہبی انتہا پندی کی ابتداء اور اس کی مقبولیت کا جائزہ لیتا اور میہ تجزید کرتا کہ آخریہ کیوں پیدا ہوئی ہے، جب اس کی وجو ہات کا پیتہ چل جاتا تو اس صورت میں اس کے خلاف کوئی لائح ممل بنایا جاتا۔

لیکن بیخیال کرنا کہ بلصے شاہ کی شاعری اس کوختم کردے گی، خیال خام ہے۔ دوسرے صوفیاء کے سلسلوں اوران کے اوراس ماحول وحالات کا جائزہ لینا تھا کہ جس میں بیمقبول ہوئے۔ تاریخ میں تحریکوں کی پیدائش اوران کی کا میا بی یا ناکا می کا انحصار اس عہد کی سیاسی ومعاشی اورساجی قوتوں پر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں صوفیاء کے سلسلہ اس کئے مقبول ہوئے کہ بیدوحدت الوجود کے قائل تھے، ہندوستان میں حکمر انوں کواس کی ضرورت تھی کہ ش کمش اور تضادات کے بجائے رعایا میں ہم آ جنگی اوراشتر اک ہو۔ اس لئے انہوں نے جسی ان سلسلوں کی حمایت کی ،صوفیاء کو خالف بنا کے دیں اور ان کے گزارے کے لئے عطیات دیئے۔ انہوں نے بھی حکمر انوں کے خلاف مزاحمت اور بغاوت کی تعلیم نہیں دی۔

میری دلیل میہ ہے کہ جب صوفیاء اپنے مریدوں کوصبر، قناعت اور شاکر ہوئے کی تلقین کریں گے تو اس صورت میں حکومت کے خلاف کوئی آ واز نہیں اٹھائے گا۔

مزید برآ ں صوفیاء کے بارے میں بیے فلط فنہی بھی ہے کہ بیر پُرامن تھے، سارے صوفیاءا پے نہیں تھے۔ جہادی صوفیا بھی تھے کہ جنہوں نے غیر مسلموں کے خلاف جنگوں

میں جہا د کیا تھا۔

ای طرح صوفی شریعت کے خلاف نہیں تھے، بعض ملامتی اور قلندری فرقوں کو چھوڑ کریہ شریعت کے پابند تھے۔ایک اور غلط نہی بھی صوفیاء کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام پھیلا۔حالا نکہ صوفیاء مذا ہب کی تبلیغ میں قطعی دلچی نہیں رکھتے تھے اور نہ ان کے سلسلے مشنری تھے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ بعض علاقوں میں لوگ ان کے مذہبی تقدیں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔گر ہندوستان میں اسلام بھیلنے کی اور دوسری وجو ہات ہیں۔

لیکن صوفیاء کو بھی اپنی برتری کا احساس تھا، اس کی شکل روحانی تھی۔ان کی مجلس بادشاہ کے دربار کی مانند ہوتی تھیں، جہال درباری ادب آ داب بجالاتے تھے۔صوفیاء نے جو ور شہ حچھوڑ ا ہے وہ درگا ہوں اور سجادہ نشینوں کی شکل میں موجود ہے۔ درگا ہوں پر زائرین آتے ہیں، عرس کے موقع پر ہزار ہالوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ سوال میہ ہے کہ کیا میہ ذہبی انتہا پیندی کورو کئے میں کا مباب ہوئے؟

صوفی سلسلہ تاریخ کے خاص ماحول اور عہد کی پیدادار تھے، اب ان کا احیاء ممکن نہیں ہے۔
اس لئے اگر ندہبی انتہا پیندی کوختم کرنا ہے تو اس کی وجو ہات کو تلاش کر کے اس کا علاج ڈھونڈ ا جا
سکتا ہے۔ صوفیاء کی تعلیمات کا احیاء کرنے والے ذہنی طور پر مفلوج ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ
آج کے حالات کے مطابق خیالات وافکار اور منصوبہ بنڈی کے ذریعہ اس کا خاتمہ کیا جائے، یہ
ماضی کی روایات کو ماضی کے خیالات سے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جوممکن نہیں ہے۔

جا کیرداری کے موضوع پر میں نے لکھا تا کہ اس ادارے کے جو بیاسی وساجی اثر ات ہمارے معاشرے پر پڑ رہے ہیں ان کو سمجھا جا سکے۔ پاکستان میں پچھ دانشور بید لیل دینے گئے ہیں کہ اب پاکستان میں جا گیرداری نہیں رہی، شاید ان کے ذہن میں انگلستان کی مثال ہو کہ جہال اٹھارہویں صدی میں صنعتی انقلاب سے پہلے زراعتی انقلاب آیا۔ جس میں مشینوں کے استعمال نے کسانوں کو ہیروزگار کیا اور جب صنعتی عمل شروع ہوا تو یہ ہیروزگار کسان، فیکٹریوں میں مزدور بن گئے۔ جا گیرداروں نے صنعتی عمل میں حصہ لیا اور اس میں سرمایہ کاری کی، جس کی وجہ سے وہال سرمایہ داری کا غلبہ ہوا۔ پاکستان اس صورت حال سے دوچار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جا گیرداروں کی آمدنی زراعت پر ہے اور زمین ان کے ساجی مرتبہ کا تعین کرتی ہے۔

اس کے علاوہ جا گیردارانہ کلچر پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے۔جس میں معاشرہ طبقاتی طور رتقسیم ہواہے۔

. اگر چسیاست میں وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جو جا گیردار اور وڈیر نہیں ہیں۔ مگر بڑی سیای جاعتوں میں یہی جا گیردار اور دو اس جی جیاعتوں میں یہی جا گیردار غالب ہیں اور یہی اب بھی جیتنے والے امیدوار ہیں۔ اس وجہ سے سیاست پراس وقت بھی ان کا تسلط ہے۔

یا کیرداری کے ادار ہے کواستیکا م کولونیل دور میں ہوا کہ جب جا گیرکونجی جائیداد کی حیثیت ملی ۔ انگریزی حکومت نے ان لوگوں کو مستقل جائیدادد ہے کران کے سابی مرتبہ کواستیکا م دیا اور پھر ان کی مدد سے انہوں نے عام رعایا کو کنٹرول کیا ۔ یہ پورے انگریزی دور میں ان کے وفادار رہے اوران کے لئے خد مات سرانجام دیں ۔ موجودہ دور کے جا گیردار انہیں کی اولا دہیں ۔ اس لئے ان کے رجانات مراعات میں فرق نہیں آیا ہے ۔ یہ آج بھی برسرِ اقتدار جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں اورا ہے مفادات کا شحفظ کرتے ہیں ۔

میں نے نصابی کتابوں میں لکھا ہے۔ نصابی کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ ریاسی ان کتابوں کے بارے میں بری حساس ہوتی ہیں۔ یہ وی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد ہے ہوا۔ ورنہ جب تعلیم ریاست یا حکومت کے تسلط میں نہیں تھی تو غذہبی اداروں نے اس کا ذمہ لیا تھا۔ یورپ میں تعلیم ریاست یا حکومت کے تسلط میں نہیں تھی تو غذہبی اداروں نے اس کا ذمہ لیا تھا۔ یورپ میں انبا سیاسی تسلط بھی ادارے جرچ کے ماتحت ہوتے تھے۔ شارلیمن جس نے یورپ میں انبا سیاسی تسلط بھیلایا اور ایک بری امپائر کی بنیادر کھی، وہ خود تو ان بڑھ تھا، مگر اس نے تعلیم کی طرف توجہ دی۔ امپائر کے اتحاد کے لئے سب سے بری ضرورت تو یہ تھی کہ اس کی ایک زبان ہو، لہذا اس نے لاطین زبان کو روغ کے لئے چرچ کے ادارے کو استعمال کیا کیتھڈرل اسکول، جو اس وقت یورپ اور برصغیر میں انگریزی کے عہد کے تھیلے ہوئے ہیں، ان کی بنیا دشارلیمن نے بی بڑائی تھی۔ اس نے چرچ کے عہد یدار بشپ کو کہا کہ وہ بشپ اسکول تا کی تھولک فرر تے میں جب ریفارمیشن نے عیسائی دنیا کو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں تقسیم کر دیا، تو کیتھولک فرتے میں جب ریفارمیشن نے عیسائی دنیا کو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں تقسیم کر دیا، تو کیتھولک فر توجہ دی اور پورپ کے سب سے عمدہ ما ہرتعلیم ہوگئے۔ ان کے تعلیمی اداروں میں پورپ کی طرف توجہ دی اور پورپ کے سب سے عمدہ ما ہرتعلیم ہوگئے۔ ان کے تعلیمی اداروں میں پورپ کی اشرافی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ تعلیم سے چرچ کا تسلط اس وقت ختم ہوا کہ جب فرانس میں کی اشرافی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ تعلیم سے چرچ کا تسلط اس وقت ختم ہوا کہ جب فرانس میں کی اشرافی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ تعلیم سے چرچ کا تسلط اس وقت ختم ہوا کہ جب فرانس میں

1789 میں انقلاب آیا۔ اس میں ریاست نے تعلیم کو چرچ سے لے کر اس کی ذمہ داری خود سنجالی۔ اگر چہ تو می ریاست کا وجود 1642 میں ویسٹ فیلیا کے معاہدے کے بعد آگیا تھا، گر فرانسیسی انقلاب نے اس ادارہ کو مضبوط بنایا۔ جب تعلیم قومی ریاست کے پاس آگی تو اس نے اس فرانسیسی انقلاب نے اس ادارہ کو مضبوط بنایا۔ جب تعلیم قومی ریاست کے پاس آگی تو اس نے اس کے ذریعیہ نوجوانوں میں قومی شعور، اور قومی نخر کے احساسات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری سنجال لی۔ ہندوستان اور پاکستان میں بید خمہ داری آزادی کے بعد دونوں ریاستوں کو ملی الہذا ان کی نصاب کی کتابوں میں آزادی کے بعد تاریخ کو نئے سرے ساتھا گیا۔ خاص طور سے آزادی کی جدوجہد کی تاریخ۔ ہندوستان میں جب بی۔ جے۔ پی کی ہندوانتہا پند جماعت برسر اقتد ار آئی تو جدوجہد کی تاریخ۔ ہندوستان میں جب بی۔ جے۔ پی کی ہندوانتہا پند جماعت برسر اقتد ار آئی تو انہوں نے نصاب کی کتابوں کو تبدیل کر کے ان میں اپنے نظریات کو ڈال دیالیکن جب ان کی محکومت کا خاتمہ ہوا تو کا نگرس کی حکومت نے نصاب کی کتابوں کو نئے سرے کھوا دیا اور کوشش کی کیان میں کی کے خلاف نفر سے اور دیشنی کا مواد نہ ہو۔

پاکستان کو چونکہ ایک نظریاتی ملک قرار دیدیا گیا ہے لہذا یہاں پر نصاب کی کتابوں میں نظریات کا فروغ ہے۔اس کی وجہ سے ہمارے طالب علموں میں جوننگ نظری اور نفرت کے جذبات پیداہور ہے ہیں،اس کااثر پورے معاشرے کے ماحول پر پڑر ہاہے۔

میں نے ایک تو ان نصافی کتابوں پر تقید کی ، اوران کے موضوعات کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب میں نے طالب علموں کے لئے تاریخ کی نصابی کتا ہیں کھیں۔ یہ ' تہذیب کی کہانی'' کے عنوان سے تین حصول میں ہے، لینی پھر کا زمانہ ، کانی کا زمانہ اور لو ہے کا زمانہ۔ دوسری جلد میں قدیم ہندوستان ، عہدوستان ، عہدوستان اور برطانوی ہندوستان ہے، ان کا اگریزی ترجمہ ڈان اخبار کے بچوں کے میگزین ' بیگ ورلڈ' میں بھی جھپ چکا ہے۔ ان کتابوں کی ترجمہ ڈان اخبار کے بچوں کے میگزین ' بیگ ورلڈ' میں بھی جھپ چکا ہے۔ ان کتابوں کی تحریب ڈاکٹر روبینہ سبکل کا حصہ ہے کہ جواس وقت ایکشن ایڈ کی ڈائر یکٹر تھیں۔ انہوں نے نردوستی یہ کتابیں کھوا کی میں موالی کتابیں کھنے کا میراکوئی تجر بہنیں تھا۔ گر جب یہ تربروستی یہ کتابیں تھا کہ جو اس خواص نے کافی پند کیں۔ ہمارے دوست مرحوم مرتضی جنہوں نے کہا کہ میں شائع ہو کیں تو لوگوں نے کافی پند کیں۔ ہمارے دوست مرحوم مرتضی جنہوں نے کہا کہ میں ان کا انگریزی ترجمہ کروں جووہ یک ورلڈ میں شائع کریں گے۔ اس طرح دوستوں کے اصراد سرمہ کام ہوا۔

افسوس سے کہ مید کتابیں سرکاری اسکولوں کے نصاب کا حصہ نہیں بن سکیس۔ اگر انہیں

اسکولوں میں پڑھایا جاتا تو اس کے کچھنتائج نکلتے۔لیکن نہ جانے کیوں محکمہ تعلیم کے لوگ میرے نام سے پریشان ہوجاتے ہیں،اور بیخیال کرتے ہیں کہان کتابوں میں نہ جانے کون سامواد ہوگا کہ جونظریہ پاکستان کے لئے مناسب نہیں ہوگا۔

دلچیپ بات سے کہان کتابوں کوشایدنو جوانوں سے زیادہ بڑے لوگوں نے پڑھا ہے۔ میر نے زدیک نصابی کتابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ان کو کھوانے کے لئے ماہرین تعلیم کی ضرورت ہے۔ تاکہ نو جوان ان کو پڑھ کرمزید قوموں اور فرقوں سے نفرت نہ کریں، بلکہ ان میں علم کی جبتی اور تحقیق کا جذبہ پیدا ہو۔

میں نے ہیروورشپ کے خلاف کائی لکھا ہے۔ جن معاشروں میں ماضی سے لے کر حال تک ہیروز کو بنایا جاتا ہے، اوران شخصیات کو حکمراں طبقہ یا جماعتیں اپنے مفادات کے لئے استعال کرتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں میں تخلیق کا جذبہ ختم ہوجاتا ہے۔ اکثر سے کہا جاتا ہے کہ نو جوانوں کے لئے کوئی'' رول ماڈل'' ہو۔ بیتصور ہی میر نز دیک غلط ہے، کیونکہ نو جوانوں سے بیکہنا کہ وہ تقلید کریں اور خود کو اس نمونہ میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ان کے تخلیق کے جذبات کوختم کرنا ہوتا ہے۔ میں جب بھی نو جوانوں کو پڑھاتا کہ ہوں تو کلاس میں پہلی بات بیکرتا ہوں کہ'' بزرگوں کے نقش قدم پرمت چلنا'' بلکہ اپنا ہوں تو کلاس میں پہلی بات بیکرتا ہوں کہ'' بزرگوں کے نقش قدم پرمت چلنا'' بلکہ اپنا راستہ کو قیمر راستہ کو تغییر میں جن ہوتی ہے۔

ہیرہ ورشپ ایک طرح ہے لوگوں کے اپنے اندر لیڈرشپ کی جوصلاحیتیں ہوتی ہیں،
انہیں ختم کر دیتی ہے۔ یہ آ مریت کو آ گے بڑھانے میں مدد دیتی ہے اور جمہوری روح کے
خلاف ہوتی ہے۔ حکمرال طبقے شخصیتوں کو اس لئے استعال کرتے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ،
اوران کے خیالات کے سہارے وہ اپنے سائی تسلط کو برقر ارر کھٹیس۔ اگر اس نظام پر تقید ہو
تو شخصیت کو اس کے تحفظ کے لئے بطور ڈھال استعال کریں۔ ان وجو ہات کی بنا پر میرا نقطہ،
نظریہ ہے کہ ہمیں ہیرہ ورشپ کے تصور سے خود کو آزاد کر کے، ہرفر دکو یہ موقع دینا جا ہئے کہ
وہ صلاحیت اور قابلیت کا اظہار کر سکے، ای صورت میں معاشرہ آ گے بڑھے گا اور نئے
خیالات وافکار بیدا ہوں گے۔

لہذامیں نے تاریخ اور تاریخ نولی کے مختلف رتجانات پر لکھا تا کہ قاری تاریخ کو مخص بیانیہ انداز میں نہیں پڑھے، بلکہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھے۔اس مطالعہ نے میری سوچ کو بھی بدلا،اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ تاریخ کے بارے میں ہے کہنا کہ یہ ہمیں کچھ سکھاتی نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ ہمیں انسانی ذہن ،فکر،اورانسانی تہذیب وتدن کو سمجھنے میں مدودیتی ہے۔

اس لئے اگر ہم تاریخ کے ان نظریات کو ہندوستان کی تاریخ پراطلاق کریں تو ہم اس کو بہتر طریقے سے بھو سکتے ہیں۔ بیگل نے جب1820 میں فلسفہ تاریخ پر لیکچرز دیئے ہے تو اس کے مزد کی صرف یورپ کی تاریخ میں وہ گہرائی ہے کہ جو یو نیورسل روح کو دریا فت کر سکتی ہے۔ باقی اقوام کی فکر میں اتن گہرائی نہیں ہے، اس لئے اس نے ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں بیرائے دی تھی کہ میمض واقعات کا ایک چکر ہے بیا ہے اندرکوئی مفہوم نہیں رکھتی ہے۔ افریقہ کو تو اس نے ہیکہ کر نظرانداز کر دیا تھا کہ وہ تاریک ہے۔

مگراب نصرف ہندوستان، چین اور افریقہ کی تاریخ کی نے سرے سے تشکیل ہوئی ہے بلکہ آٹار قدیمہ نے ایشیا و افریقہ کی تہذیبوں کے بارے میں نئے نئے انکشافات کئے ہیں۔اس وجہ سے ہیگل کے ان خیالات کو اب تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھا جار ہا ہے۔ ہندوستان میں خاص طور سے کو ممنی نے قدیم ہندوستان کی تاریخ کو مارکسی نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ان تبدیلیوں کی وجہ سے تاریخ کا مضمون انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔

اس پوچ نے قدامت پرست اور تی پرست کے نام سے دانشوروں کے دوگروہ پیدا کئے جونظریات اورا فکار کے مباحث میں آج بھی مصروف ہیں۔

بیگل نے تاریخ کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کام یو نیورسل روح کی دریافت ہے، اور بینشان دہی کرتی ہے کہ بیرکن مراحل سے گزری ہے۔ یو نیورسل روح کی دریافت ہے، اور بینشان دہی کرتی ہے کہ بیرکن مراحل کی دریافت ہے۔ اس سے انسانی فکر اور انسانی تہذیب کے ارتقائی مراحل کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہیگل کے نزدیک تاریخ کے ہر واقعہ کی اہمیت ہے، چاہوہ وہ بے دہ بے وہ بے معنی، اور بریارہی کیول نہ نظر آتا ہو، وہ یو نیورسل روح کی دریافت میں مددگار ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے تاریخ اپنے اندر معنی اور مفہوم رکھتی ہے جو یو نیورسل روح کی تشکیل کے سفر کو ہے۔ اس لحام شہور فارمولا ہیگل کے مطابق تاریخ لامتانی تبدیلیوں اور لامتانی میں مدددیتی ہے۔ اس کامشہور فارمولا ہیگل کے مطابق تاریخ لامتانی تبدیلیوں اور لامتانی

کش کمش اور تضادات کاعمل ہے۔ Thesis antithesis and synthesis ہے۔ جو تاریخی عمل کو مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے ہے۔ بیگل کے فلسفہ نے دائیں اور بائیں بازو کے ہیں گلین (Hegelian) پیدا گئے۔ بائیں بازو کے ان دانشوروں میں کارل مارکس مشہور ہے، جس نے بیگل کے جدلیاتی نظریہ سے تاریخ میں طبقاتی جدوجہداورکش کمش کو دریافت اور تاریخ کے کے کمل کو بیجھنے کا انقلانی انداز دیا۔

پاکتان کے معاشرے کی کم مائیگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہیروز
کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ اقبال اور محمولی جناح کے ناموں کواس قدراستعال کیا گیا ہے کہ ان کی
اصل شخصیت گم ہوگئ ہے۔ بچھ عرصہ ہوا کہ ڈاکٹر صفد رمحمود سے میراا یک مکالمہ قائدا عظم کے سلسلہ
میں ہوا۔ وہ بڑی محنت سے انہیں نہ ہی اور مقد س شخصیت بنانے میں مصروف ہیں۔ جب کہ اصل
حقیقت ہے کہ جناح صاحب لبرل اور نذہب کے بارے میں غیر جانبداری کارویدر کھتے تھے۔
اب پاکتان کی تاریخ میں ان کا چرہ بدل گیا ہے۔ اقبال کی شاعری کو بھی نظریہ کے تحت اختیار کرلیا
گیا ہے۔ تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے کہ حکمراں طبقے ، یا جماعتیں وگروہ شخصیتوں کو اپنے نظریات میں
ڈو ھال کر ان کی آڑ میں اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔ کیونکہ خودان کے پاس وہ خیالات و
نظریات نہیں ہوتے اور ندان میں اتن لیافت وصلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے دفاع میں عقلیت و
دلیل کو استعال کر سیں۔

سرسیّدی شخصیت اوران کی تعلیمات پر بھی میں نے لکھا ہے۔ وہ ثالی ہندوستان کی مسلمان اشرافیہ کے نمائندے تھے۔ وہ ایک ذبین اور دوررس نظرر کھنے والے دانشور تھے۔ انہیں پوراا ندازہ تھا کہ مسلمان اشرافیہ میں اتنی توانائی، طاقت اور دیا نت نہیں ہے کہ وہ انگریزوں سے مزاحمت کر سکیں۔ اس طرح انہوں نے مفاہمت کی پالیسی کو اختیار کیا، تا کہ اس کے سہارے وہ زندہ رہ سکیں۔ سیاست سے گریز کرتے ہوئے انہوں نے تعلیم کی اہمیت پرزور دیا اور فرسودہ روایات کی حکیمہ حدیدیت کی تبلیغ کی۔

پاکتان میں ان کے ان خیالات کی اہمیت نہیں کہ جس میں انہوں نے مذہب کی جدید انداز میں تفییر کر کے اس میں رواداری کے جذبہ کو پیدا کیا، نہ ہی جدیدیت کے خیالات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔اگر چہوہ ہندومسلم اشتراک کے حامی تھے، گر پاکتان میں وہ دوقو می نظریہ کے بانی

بنادیئے گئے ہیں۔

اب پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنے سربراہوں کوبطور ہیردپیش کرتی ہیں، گریداس دفت تک ہیرو ہوتے ہیں، جب تک یہ سیاسی جماعتیں برسرافتدار ہوتی ہیں اور ان کے نام پر شاہراہیں، یو نیورسٹیاں، ائیر پورٹ اور یادگاریں ہوجاتی ہیں، جیسے ہی یہ افتدار سے علیحہ ہوتی ہیں، ان کے ناموں کی تختیاں نکال دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئے نام آ جاتے ہیں۔ پھھ بااثر لوگ ایسے ہیں جوانی زندگی ہی میں اپنے نام کوکسی ممارت یا سڑک سے منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے پس منظر میں ان کے ذہن کی پس ماندگی نظر آتی ہے۔ چونکہ انہوں نے زندگی میں ایسے کارنا ہے سرانجام نہیں دیئے ہوتے کہ جس کی وجہ سے لوگ انہیں یا در تھیں، اس لئے تاریخ میں اپنی جگہ بنانے کے لئے یہ عمارتوں اور شہر اہوں کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ان کے نام سے مشہور ہوجا کیں۔ تیکن عوام پرانے ناموں کو ہی یا در کھتے ہیں، اور ان نئے ناموں کی صرف تختیاں گی رہتی ہیں۔ تاریخ ہیں مقام حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کے لئے کام کیا جائے، اس صورت میں لوگ خود ان کو یا در کھتے ہیں، اس کے لئے ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے نام کی شختی کھوا کیں بانصب کرا کیں۔

میں نے تاریخ اور عورت کتاب کھے کراس بات کی کوشش کی کہ بیعورتوں کے بار بے
میں ہمارے ہاں جوروا بتی خیالات ہیں، انہیں ختم کیا جائے ۔عورت کے ساجی رتبہ کے
بار بے میں روایت اور فدہب کا بڑادخل ہے ۔روایت کواس لئے اہمیت دی جاتی ہے کہ بیہ
ماضی کا تسلسل ہے اور اس میں کئی نسلوں کے تجر بات شامل ہیں، اگر روایت کے تسلسل کو
چھوڑ دیا گیا تو اس کے نتیجہ میں معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ روایت کو فدہب سے
تقویت ملتی ہے۔ لہذا عورت کے بارے میں بید کہنا کہ اسے آزادی ملے اور اس کی اپنی
شخصیت ہو، اس کو روایتی معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ خاندان میں مرد کی
برتری اور اس کی سربراہی کو بطور فطری حقیقت مانتے ہیں، اگر اس کی حاکمیت کو چیلنج کیا
جائے تو خاندان بھر جائے گا۔

میں نے تاریخ کے حوالہ سے اس کی تر دید کی ہے۔ روایت بھی ایک کی نہیں رہتی ہے یہ وقت اور ضرورت کے تحت تشکیل یاتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے تاریخ میں عورت کا مقام

ہمیشہ سے ایک سانہیں رہا ہے۔ لہذا آج کے بدلتے ہوئے حالات میں جب کہ ہرشعبہ اور پہلو میں تبدیلی آرہی ہے، عورت کو بھی ان روایتی زنجیروں سے آزاد ہونا ہے، اور بیکام حالات کر رہے ہیں تحریکِ نسواں جو یورپ سے چلی تھی، اور وہاں تبدیلی کا باعث ہوئی تھی، اب ہمارے معاشرے میں بھی اس کے اثرات آرہے ہیں۔

تحریک نسوال یا فیمن ازم (Feminism) کی اصطلاح سب سے پہلے فرانس میں استعال ہوئی تھی۔فرانسیں انقلاب نے اگر چیورتوں کوان کے حقوق تو نہیں دیے، بلکہ ایک لحاظ سے عورتوں کی مخالفت کی۔انہوں نے فرانسیں انقلاب سے پہلے شاہی خاندان میں عورتوں کو جو عرصل تھا،اس سے بیاندازہ لگایا کی عورتیں اگرافتد ارمیں آ جا کمیں تو یہ انتشار کا باعث ہوتی ہیں، جیسے میری انٹونیٹ (Mary Antonett) جس کو انقلا بیوں نے موت کے گھاٹ اتاردیا۔ انہوں نے انقلا بی خاتون اولم دی گھوش کہ جس نے مردوں کے حقوق کے اعلانیہ کے متضاد عورتوں کے حقوق کا اعلانیہ کی متضاد عورتوں کی سزادی لیکن اس کے بعد سے یورپ میں عورتوں کی تحریکی بیرہ بلکہ برابرآ گے برحتی رہی۔

برصغیر ہندوستان میں عورتوں کے بارے میں نے خیالات کولونیل دور میں پیدا ہوئے ،اس قد امت پرست طبقوں میں اس پر سخت سراسیمگی اور پریثانی تھی۔سرسیّدا گر چہ مردوں کی تعلیم کے حامی تھے، مگر عورتوں کواسی طرح سے غیرتعلیم یافتہ رکھنا چاہتے تھے۔ا قبال بھی عورتوں کی آزادی کے خلاف تھے۔مگر روایتی اور قد امت پرست حلقوں کی خواہش اپنی جگہ، مگر جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں عورتوں میں شعور آرہا ہے۔

میری کتاب میںعورتوں کی جدو جہد کی داستان ہے، جوانہیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ انہیں اپنامقام حاسل کرنے کے لئے بہت ہی روایتوں کوتو ژنا ہوگا۔

کھانے کے آ داب پر لکھنے کا مقد پر تھا کہ ہمارے ہاں لوگ کھانے پر جس ہے ادبی اور ہلا کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں اس کا احساس ہونا چاہئے کہ کھانا کھانا کس قدر مقدس اور اہم فریضہ ہے۔ کھانا کھانے سے کسی محاشرے اور قوم کے کلچر کا پنہ چلتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تہذیب کے کس مرحلہ پر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب دعوتوں پر جاتے تھے تو کھانا فرش پر بیٹے کر کھایا جاتا تھا، کھانا کھلانے والے آپ کی نشست پر ہی کھانا لے کر آتے تھے اور

ضرورت کے مطابق او گوں کو دیا کرتے تھے، اس طرح جو جہاں بیٹھا ہے وہیں رہتا تھا۔ جب سے
بوفے کا رواح ہوا، اس میں ایک تو کھڑے ہوکر کھایا جا تا ہے، اس لئے کھانا کھانے والا ایک جگہ
سے دوسری جگہر کت میں رہتا ہے چونکہ کھانالینا اس کا کام ہے، اس لئے وہ اپنی مرضی سے لیتا ہے،
اورکوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے پہلے وہ اپنی پلیٹ کو کھانے سے جرے لہذا اس تبدیلی کی وجہ سے
وسلی نہیں رہا اورلوگوں میں بے چینی اور گھرا ہٹ پیدا ہوگئی کہ وہ کھانے سے محروم نہ ہوجا کیں۔
چونکہ کسی کی جگہ کا تعین نہیں ہے۔ اس لئے لوگ میز کی طرف بھا گتے ہیں تا کہ اپنے لئے
مناسب جگہ حاصل کرلیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کھانا بیٹھ کر کھایا جائے تو اس ہنگامہ سے بچا جاسکتا
ہے۔ دوسرے ملکوں میں انہوں نے قطار بنانے کا سٹم کیا ہے، اس صورت میں بھی ہرخض کو اس
کی باری پر کھانا مل جاتا ہے اور افر اتفری پیدائیس ہوتی ہے۔

یں نے اس سلسلہ میں مغرب اور مشرق دونوں معاشروں میں کھانے کے آ داب میں جو ارتقاء ہوا ہے، اس میں بحث کی ہے، تاکہ یہ اندازہ ہوکہ آ داب بھی، تہذیب وکلچر، اور شعور کے ساتھ بدلتے ہیں، ان میں سائنس کی دریافت کا بھی دخل ہے کہ جراثیم سے نچنے کے لئے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا جائے۔

میں نے ٹھگوں اور ڈاکوؤں کی تاریخ بھی کھی ہے۔ یہ دونوں گروہ معاشرے میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں، روزگار کے ذرائع بند وقت پیدا ہوتے ہیں، روزگار کے ذرائع بند ہوجاتے ہیں، روزگار کے ذرائع بند ہوجاتے ہیں اور ریاست کا جربڑھ جاتا ہے۔ٹھگوں کے گروہوں کا خاتمہ انگریز کی دور ہیں ہوا، اس کی وجہ بیتھی کہ اگران کا خاتمہ نہ کیا جاتا تو نہ راستے محفوظ رہتے ، نہ تجارت کوفروغ ہرتا، اور نہ انگریز کی حکومت کی عزت رہتی ۔ اس طرح انہوں نے ڈاکوؤں کے خلاف بھی مہم کا آغاز کرکے انہیں ختم کیا۔

اگر چداب ٹھگ تو نہیں رہے، گرٹھگی کی اصطلاح بیضرور چھوڑ گئے ہیں ۔ٹھگی میں فریب، حالا کی ، حال بازی اور دھو کہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کو بیوتو ف بنا کر انہیں لو متے ہیں ۔ ٹھگی کا پیسلسلہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جاری ہے۔

اس کے مقابلہ میں ڈاکو طافت، دھونس اور ڈرا کرلوشا ہے۔ ڈاکوؤں کے سلسلہ میں بیجی رواج ۔ ہے کہ وہ امیروں کولو شخ ہیں۔ ظاہر ہے غریبوں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں کہ لزا جائے، اس لئے وہ غریوں میں ہیروکا مقام حاصل کر لیتے ہیں، اگر وہ لوٹ کے مال میں غریبوں کو بھی شامل کرلیس تو ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ سندھ میں وقنا فو قنا ڈاکوؤں کا ابھار ہوتا رہتا ہے، چونکہ لوگ ریاست کے جبر سے تنگ ہیں اس لئے ان ڈاکوؤں کوریاست کے مقابل خیال کرتے ہوئے ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ میں نے ٹھگ اور ڈاکوؤں کی تاریخ میں ان کے کردار اور ان کی اہمیت پر لکھا ہے۔ خاص طور سے موجودہ دور میں سندھ میں ڈاکوؤں کی بڑی تعداد کا انجرنا سیاست کا مظہر ہے۔ اس لئے اس عمل کو بجھنا انتہائی ضروری ہے۔

ان کے علاوہ میں نے جن اور موضوعات پر تکھا ہے، ان میں پاکستان کی شناخت، نیشنل ازم، کولونیل ازم، اور سیکولر ازم کے نظریات اور ان کا تاریخی کردار، مارشل لاء کے ساجی اثرات، جمہوریت کا ارتقاء، دانشور اور معاشرہ وغیرہ ہیں۔ میری دوسری کتابوں میں چھوٹے حجوثے مضامین شامل ہیں، جو آجکل کے حالات کے پس منظر میں کھھے گئے ہیں۔ تاریخ اور سیاست میں انقلاب کے بارے میں تجزید کیا گیا ہے۔

میری تحریروں کا بنیادی مقصدیہ ہے کہ لوگ تاریخ کو محض سیاست اور حقیقت تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے وسیع مفہوم میں سمجھیں کہ بیزندگی کے ہر پہلوکی عکاس کرتی ہے لہذا اس حمیں میں، میں نے بخی زندگی کی تاریخ میں، جوفرانسیسی مورخوں کی کتابوں پر بنی مواد پر ہے، اس میں بیہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ معاشرہ کس طرح سے اجتماعی روایات اور زندگی سے گذر کر انفرادی علیحدگ تک آیا، اور کس طرح اب نجی زندگی کا تعلق فرد سے ہے، اس میں خاندان اور برادری کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

میں نےلطف اللہ کی آپ بیتی کا ترجمہ اس لئے کیا کہ اس میں انیسویں صدی کا ہندوستان اور اس کامعاشرہ ہے۔ بیاس عہد کا ایک فردد کیھر ہاہے اور اس کے عہد میں ہونے والے واقعات کو بیان کرر ہاہے، کہ جس میں انگریزی اقتدار آہتہ آہتہ آرہاہے۔

کیتھارینا بلوم کی کھوئی ہوئی عزت، یہ ہنرش بال کامخصر ناول ہے جس میں اس نے زردصحافت اوراس کےساج پراٹر ات کا جائزہ لیا ہے۔ میصحافت آج ہمارے ہاں بھی خرابیاں پیدا کررہی ہے،اس لحاظ سے بیناول ہمارے حالات کے مطابق ہے۔

برتولڈ ہریخت کی تحریریں تو ہماری سوسائٹ پر مکمل طور پر پوری اتر تی ہیں۔اس نے بہت پچھ

کھا ہے، وہ ڈرامہ نگار، افسانہ نولیں، شاعر اور مضمون نگار تھا۔اس کے اجتماعی کام کوتقریباً ہیں پہلے ہیں چپیں جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے چندمضامین، افسانے، اور ایک ڈرایے کا جرمن زبان سے ترجمہ کیا ہے۔

حال ہی میں، میں نے پاکستانی معاشرے پرایک مختصر کتاب کھی ہے جس کا مقصد ہیہ ہے کہ اس کی ہیں ماندگی کا تجزیہ کیا جائے ۔ کسی بھی معاشرے میں بولی جانے والی زبان اوراس کے جملے اس کے ذہن کی عکاس کرتے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے ندہب کی رسومات کا رواج ہوا ہے۔ اس وقت سے زبان میں ایسے جملے آگئے ہیں کہ جو بولنے والامحض عاد تأ انہیں بولٹار ہتا ہے۔ لیکن ان جملوں سے معاشر سے کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً اب عام گفتگو میں کہا جانے لگا ہے کہ'' دعاؤں میں یا در کھنا''اگر آپ کسی کی کا میا بی پر مبار کمباد دیں تو اس کا جواب ہوگا، خدا کا فضل یا خدا کا کرم ہے۔ اگر کسی نے رشوت اور بدعنوانی سے دولت آکشی کی ہے تو وہ بھی اسے خدا کا فضل کھہرا کے اسے پاک صاف کر لیتا ہے۔ اب ہر بات کو خدا سے منسوب کر کے فر دتما م کا فضل کھہرا کے اسے بری الذمہ ہوجا تا ہے۔

اسی طرح سے ہماری سیاسی زبان کی ایک خاص شکل ہوگئی ہے۔ مثلاً دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے، تو م مفاد کے لئے جان دیدیں گے، ہم محب وطن پاکتانی ہیں، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، وغیرہ وغیرہ ۔اب لوگ ان جملوں کوان کے مفہوم کو سمجھے بغیر بولتے ہیں، اور بیسلسلہ رسماً ہوگیا ہے اور بیرسی جملے اب ہماری زبان اور کھڑکا حصہ بن گئے ہیں۔

1999ء میں، ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کرسہ ماہی تاریخ کی اشاعت شروع کی۔ اب تک اس کے 44 شارے شائع ہو چکے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ اسے ملمی رسالہ کے طور پر چھا پیں اور سیختیقی مضامین، نئی کتابوں پر تبعر ہے، اور تاریخ کے بنیادی ماخذوں کا مجموعہ ہو۔ چونکہ ہمار بے ہاں اردو میں تحقیقی مضامین لکھنے والے بہت کم ہیں، اس لئے ہم نے انگریزی کے مضامین کے مضامین کے مضامین کھنے والے بہت کم ہیں، اس لئے ہم نے انگریزی کے مضامین کے مزائم تراجم کرائے۔ اس رسالہ کے سلسلہ میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے، ان میں اشفاق سلیم مرزا، تراجم کرائے۔ اس رسالہ کے سلسلہ میں، غافر شنر اواور ڈاکٹر ہما غفار قابل ذکر ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ بیہ رسالہ تاریخ کے اساتذہ اور طالب علموں میں مثبول ہوگا، گرابیانہیں ہوا، اسے پڑھنے والے عام

قاری ہیں لیکن جیسا کہ ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہم تحریک کی شکل دے سیس گے۔اس میں بھی ہم کامیا بنہیں ہوئے ۔اس رسالہ کے خاص نمبر تاریخ کی وہ کا نفرنسیں ہوتی ہیں جو ہم کوشش کر کے ہرسال کرتے ہیں ۔

یہ تاریخ کانفرنسیں، سہ ماہی تاریخ اور دوسر ہاداروں کے تعاون سے کرتے ہیں۔
اب تک ہم 14 کانفرنسیں کر چکے ہیں۔ بیلا ہور، کراچی، حیدر آباد لار گجرات میں ہوئیں جو
خاص موضوعات رہے وہ تاریخ نولیی، پنجاب کی تاریخ، سکھ اور پنجاب، لا ہور، سندھ کی
تاریخ، پہلی جنگ آزادی 1857، بیشنل ازم، کولونیل ازم، عورت اور تاریخ، تاریخ اور عوام،
اور تاریخ اور جنگ شامل ہیں۔ان کانفرنسوں میں جومقالا جات پڑھے گئے وہ ہم نے تاریخ
میں شاکع کردیئے۔

ہماری پیکانفرنسیں بہت سادہ ہوتی ہیں۔مقررین اپنے خرپے سے ان میں شریک ہوتے ہیں، لنچ میں دال چاول دیئے جاتے ہیں۔ گرخوشی کی بات ہیہ کہ کوگوں نے ان میں دلچیسی لی، اور بڑی تعداد میں طالب علم شریک ہوئے۔ اگر چہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے، مگر ہم رسالہ اور کانفرنسوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔

کیا میری تحریروں کا کچھاڑ ہوا ہے؟ اس کا تھوڑ ابہت اندازہ جھے سندھ اور بلوچشان
جا کر ہوا، وہاں نو جوانوں میں پڑھنے کا رواج ہے اور لوگ میری کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس
کے علاوہ سرائیکی نو جوانوں میں بھی پڑھنے کا شوق ہے۔ مگر پنجاب میں شایداس کی تعداد کم
ہے۔ کیا اس کا تعلق ملک کی سیاست ہے ہے کہ جولوگ مرکز کے جبر کا شکار ہیں، ان میں
جاننے کی خواہش زیادہ ہے۔ لیکن میں اپنی تحریروں میں قطعی سیکوشش نہیں کرتا کہ کسی خاص
طبقے کوخوش کروں۔ میرے نزدیک لکھنے کا مقصد مقبولیت حاصل کرنانہیں، بلکہ لوگوں کے شعور
اور فہم میں اضافہ کرنا ہے۔

مام لوگوں کے علاوہ جہاں تک دانشوروں اور سیاست کے سربراہوں کا تعلق ہے تو دائیں اور بائیں بازو کے دونوں طبقے مجھے پیندنہیں کرتے ہیں۔اس کا اظہار بھی لفظوں میں ہوتا ہے اور بائیں بازو کے دونوں طبقے مجھے پیندنہیں کرتے ہیں۔اس کا اظہار بھی لفظوں میں ۔ چا ہے وہ سندھ کے قوم پرست ہوں یا پنجاب کے۔اگران کی پہند کی بات نہیں ہوگی تو میں ایکدم ان کے نزدیک قابل جرم تھہرایا جاؤں گا۔سندھ میں مکٹر اور

پنجاب میں بھیا ہوجاؤں گا۔ یہ میر االمیہ ہے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں۔
اس لئے مولانا آزاد کی بات یاد آتی ہے کہ جب ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے آرہے تھے تو
انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو جارہے ہو، گر جب سندھ اور پنجاب میں قوم پرسی کے جذبات
امجریں گے تو تم اس ملک میں بن بلائے مہمان ہوجاؤ گے۔ میں محسوں کرتا ہوں کہ میں اپنی سوچ
اور فکر کے باوجود لبرل، اور ترقی پند طقوں میں اجنبی ہی سمجھا جاتا ہوں، اور بیلوگ میری ذات کو
ایک بنگ گلی میں دھیل کرلبرل شناخت کا تعین کرتے ہیں۔

ایک بارمیرے اعزاز میں ایک فنکشن تھا جس میں دوستوں نے میرے کام کے بارے میں تعریفی مضامین پڑھے۔ اس میں بائیس بازو کی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی تھے۔ جب انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مبارک علی نے کون سا کمال کیا اگر پچاس کتا بیں لکھ دیں۔ جب میرانمبر آیا تو میں نے کہا کہ یقینا ان کی بات درست ہے اور میں پشیمان ہوں کہ میں نے کیوں کتا میں پوچھے بغیر لکھ دیں۔ لیکن اس تقید کے بعد بھی کتا میں کھنے کا بیسلملہ جاری رہا اور اب ان کی تعداد بڑھ کر 70 تک ہوگئ ہے۔ پیتہ نیں ہمارے بائیس بازو کے ان لیڈر پر کیا گزری ہوگی۔ حبیب جالب کہا کرتے تھے کہ شاعروں نے انہیں موٹی۔ بلکہ جنہوں نے انہیں اکیلا چھوڑ اتھا، وہ آج کہیں نظر نہیں آتے۔

اب میں سوچتا ہوں کہ کیا میں نے کتا میں لکھ کراپی عمر کا بڑا حصہ ضائع کیا؟ ہمارے دوست اسلم گورداسپوری کا خیال ہے کہ ایسانہیں ہے، تحریر کا اثر ضرور ہوتا ہے، وہ حوصلہ دیتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ لکھتے رہنا چاہئے۔لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل تنہا ہوں، دوست اور احباب ساتھ میں ہیں، چاہان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، ان کے سہارے زندگی گزرر ہی ہے۔

میرے بارے میں لوگوں کی مختلف را کیں ہیں ، ایک زمانہ میں مجھے روی ایجٹ کہتے تھے ، اب اس کی جگہ میں ہندوستان کا ایجٹ ہوگیا ہوں۔ میرے نظریات کو جانے بغیر کچھ لوگوں کی میدرائے ہے کہ میں پاکستان اور مذہب کا مخالف ہوں۔ جرمن کی ایک کہاوت ہے کہ اگر کوگ آپ کے خیالات وافکار میں کہا گرلوگ آپ کے خیالات وافکار میں

جان ہے جس سے بیاوگ خوفز دہ ہوتے ہیں۔ دلچپ بات یہ ہے کہ میں نے کہیں اپنے بارے میں کوئی لیبل نہیں لگایا ہے، گرلوگ خود سے میری ذات اور خیالات کا تعین کر کے مجھے کسی نہ کسی لقب سے نواز دیتے ہیں۔

لیکن پیرسب میرے راہتے میں حائل نہیں۔ میں اب بھی برابر لکھ رہا ہوں۔ روز نامہ ڈان کے میگزین میں میرا ایک کالم چھپتا ہے۔ اس کا فائدہ پیہ ہے کہ جب ان کالموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو میں انہیں کتابی شکل دیدیتا ہوں۔ دوسرے ہمارے دوست ابو ب ملک ہرمہینہ بدلتی دنیا میں لکھواتے ہیں ، ان کی ہمت ہے کہ وہ پابندی سے بدرسالہ چھاپ رہے ہیں۔

میرا سرمایه میری تحریری ہیں۔ ان تحریروں کے پس منظر میں میری جدوجہد، اور میراعلم ہے۔ علم کے بارے میں بیکہنا مشکل ہے کہ اس میں پخیل حاصل کر لی ہے کیونکہ بقول کارل پوپر My Knowledge Increases my Ignorance یعنی جتناعلم حاصل کیا جاتا ہے اس قدرا پی کم مائیگی اور کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔

## تاریخ کے تاثرات

جب قو میں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ان کی بہادری، جراًت، حوصلہ اور عظیم اخلاقی اقد اربھی رخصت ہو جاتی ہیں، اور ان اقوام کے لوگ ماضی کی شان و شوکت میں پناہ لے کر ماضی کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں۔لیکن یہ گیا ہوا ماضی بھی واپس نہیں آتا ہے۔ مولینی نے بڑی کوشش کی کہ قدیم رومی عہد کو واپس لے آئے ، گر الیا ہوانہیں، نہ بی اہل یونان اپنے ماضی کا احیاء کرسکے اور نہ عرب اپنی قدیم عظمت کو بحال کرسکے۔

تاریخ میں طاقت کا کردارا ہم رہا ہے، جب قو میں طاقت در ہوتی ہیں، تو ان میں رعونت اور برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوسری اقوام ان کی نظروں میں انسانیت ہے گری اور تہذیب سے عاری ہو جاتی ہیں اس لئے ان کوشکست دینا ، آل کرنا ، ان کے مال واسباب پر قبضہ کرنا چائز ہو جاتا ہے۔

یکی صورت حال افراد کی ہوتی ہے، جب ایک فرد باا نتیار ہوتا ہے طاقت ور ہوتا ہے، تو دوسر بے لوگ اس کے لئے کم تر تکلوق ہوجاتے ہیں، مگر جب میشن طاقت واقتد ار سے محروم ہو جاتا ہے تواجا تک اس کی شخصیت بدل جاتی ہے۔

مثلاً مغل بادشاہ فرخ سیر جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے مخالفوں کوقل کر دیا۔ ان کی الاشوں کو ہا گئی کے حالت کی الاشوں کو ہاتھی کے ساتھ باندھ کرشہر میں تشہیر کرائی ، مگر جب اسے تخت سے محروم کرکے قیدی بنالیا گیا تو یہی فرخ سیر معمولی ضروریات کے لئے اپنے نگہبانوں کی خوشامد کرتانظر آتا ہے۔ طاقت کی محرومی نے اس کی شخصیت کو یکسر بدل کر دکھ دیا۔

مثلاً جب رومی جزل فتح کے بعد واپس آتے تو شکست خوردہ قوم کا مال واسباب اور ان کے حکمران بطور قیدی لائے جاتے تھے،ان کی خاص طور سے نمائش ہوتی تھی۔ شکست خوردہ قوم کے حکمر انوں اور شنر ادوں کوسونے کی زنجیروں میں قید کرکے پیدل چلایا جاتا تھا اور سڑک کے دونوں اطراف کھڑے لوگ خوشی و مسرت کا اظہار کرتے تھے کسی کواس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس عظمت کے پس منظر میں کس قدرخوں ریزی اور لوگوں کی بربادی ہے۔

جب قوموں کا بیر وقع ہوتا ہے تو اس کا عام فر دہمی کہ جسے اس کا کوئی حصنہیں ملتا ہے وہ قومی فخر ومباہات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پیمسوں کرتا ہے کہ ان فقو حات میں اس کا بھی حصہ ہے۔

اس فخر کا مظاہرہ ہم برطانوی دورِاقتدار میں بھی دیکھے ہیں کہ جب اس کی ایشیا وافریقہ کے ملکوں پر حکومت تھی، اس وقت ایک عام انگریز کہ جوخود غربت و مفلسی کا شکارتھا، مگر تو م کے اس عروج پراس کا سربلند ہوجاتا تھا اور دوسری اقوام کے لوگ اس کے نزدیک کم تر ہوجاتے تھے۔ بہی صورت حال اس وقت امریکیوں کی ہے کہ جوانی قوم کی قل وغارت گری کوعظمت سمجھتے ہوئے، اس پرنازاں ہے۔

ن اوریتو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ صدام حسین جوعراق کا انتہائی طاقتورآ مرتھا، جس نے اپنے خالفوں کو گوئی ہیں بخشا، جب اس کی حکومت کا اپنے خالفوں کو گوئی ہیں بخشا، جب اس کی حکومت کا تختہ اللہ ہے اور وہ قیدی بن جاتا ہے تو اس کی شخصیت یکدم بدل جاتی ہے۔ اب وہ دوسروں کے رحم وکرم پر ہے، وہ ایک عام فرد ہے، یہ تبدیلی اس کے لئے کس قدر دبنی اذبت کا باعث ہوگی اس کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں عام لوگ اپنے ماضی کوشاند ار سجھتے ہیں، اور اس پر فخر

کرتے ہیں؟ اول تو ماضی کوشاند اربنانے والے مورخ ہوتے ہیں، جوسیاست یا ندہب کے
تحت کسی خاص عہد کوشاند اربنا کرپیش کرتے ہیں۔ اس کوشاند اربنانے میں فتوحات کا ذکر
زیادہ ہوتا ہے، علم وادب کو اس عظمت میں کم ہی شامل کیا جاتا ہے، تاریخ کے اس انداز کی وجہ
سے اس کا استعال سیاست میں ہوتا ہے اور سیاستد ال ماضی کی شاند ارواپسی کا فعرہ لگا کر لوگوں
کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ جیسے گاندھی ہی رام راج کا فعرہ لگاتے تھے کہ وہ ہندوستان کو ایک
ایسے دور میں لائیں گے جو رام کے عہد کی طرح پُر امن اور خوش حال ہوگا۔ اس قسم کے فعرے
ہمارے سیاستد ال اور فہ ہی راہنمالگاتے ہیں، اور بقول شبلی فعمانی کے، کہ ہماری ترقی پیجھے کی

جانب جانے میں ہے۔

تاریخ میں حملہ آوروں کو ہیرو بنانے سے پہلے بیدد کھنا چاہئے کہ تملہ آور چاہاں کا تعلق کی ند ہیں ،نسل ،اور قوم سے ہو، وہ تاریخ میں مجرم کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ، مال ودولت کے لالج یاا پنی عظمت بڑھانے کی خاطر دوسر لے ملکوں پر حملہ کیا اور لوگوں کا قتل عام کیا۔ جس طرح ہم سکندر کو حملہ آور قرار دے کر اس کی ندمت کرتے ہیں ،اسی طرح سے اپنے ہم فد جب حملہ آوروں کی بھی فدمت کرنی چاہئے ، جا ہے وہ محمد بن قاسم ہویا محمود غزنوی اور محمد غوری۔

تاریخ میں ہم دوقتم کے افراد کو دیکھتے ہیں! وہ لوگ کہ جو حالات سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں، اور پُرامن اور خوش حال زندگی گزارتے ہیں۔اس کے برعکس دوسری جانب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جوا پی شرا کط پر زندگی گزار ناچا ہتے ہیں، حالات سے سمجھوتہ نہیں کرتے ہیں اور غربت واخلاص تنگ دئی اور تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔تاریخ میں ایسی بہت میں مثالیس ہیں کہ ان کے سامنے زندگی اور موت کا انتخاب تھا، اور انہوں نے سمجھوتے کے بجائے موت کا انتخاب کیا۔سقراط کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے جلاوطن ہونے یا جرمانہ دے کر زندگی بچائے موت کوتر جے دی۔

وہ افراد جوائی شراکط پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ان کے نزد یک مفلسی وعرت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے نہ ہی شہرت اور معاشر ہے ہیں عزت کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے کہ جس میں وہ خوش رہتے ہیں۔ یہ بخوف و خطر آ مروں اور طاقت ور حکم انوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے اصولوں کی خاطر قید و بند اور موت تک کو اختیار کرنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں اس کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ تاریخ میں ان کا ذکر ہوگا یا نہیں افتیار کرنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں اس کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ تاریخ میں باغیوں کا ذکر کم ہی ہوتا فراموش کر دیا جائے گا۔ کیونکہ تاریخ بھی حکم انوں کی ہوتی ہے اس میں باغیوں کا ذکر کم ہی ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو بطور ملک دشمن اور غدار کے لیکن اس کے باوجود ان کا وجود باقی رہتا ہے اور سے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں، ان میں جرائت و ہمت پیدا کرتے ہیں انہیں اس مشکل راستہ سے بچنے کا سبق دیتے ہیں۔ ان کی آ واز دبائی نہیں جاتی ہے جبکہ دوقت کے ساتھ ساتھ انجرتی رہتی ہے۔

کسی قوم میں ایسے منحرفین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے،اور کہیں کم ،لیکن ایسے افراد ہرمعاشرے میں ضرور ہوتے ہیں۔

مفکرین اور دانشور معاشرے میں اخلاقی اقد ارکے تضاد اور ان پڑمل درآ مد پر زور دیتے رہے جیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ کمزور اور زیر دست لوگوں کے حقوق کی حفاظت ان ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اخلاقی اقد ارکے دباؤکی وجہ سے طاقت ور اور اہل اقتد ار طبقوں کو جبر ظلم وستم سے روکا جا سکتا ہے۔ قانون کی بالا دی ہے کہ جو ہر طبقے کو ایک سطح پر لے آتی ہے اور یوں معاشرے میں ہم آ ہنگی اور امن وامان کو قائم رکھنے میں مدودیتی ہے۔

لیکن اس کے برعکس جب یہ کہا جائے کہ سیاسیات، معیشت اور تاریخ کو اخلاقی قدروں سے آزاد کر دیا جائے اور ان کے عمل کو حالات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر اہل اقتد ار اور طاقت ورطبقوں کا جراور بدعنوانی کو جوازمل جاتا ہے کہ انہیں حالات کے تحت الجھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، اور کا میا بی کے حصول کے لئے ہر طریقہ کار کو اختیار کرنا درست اور تھے ہے۔

اگر تاریخ کواخلاقی قدروں ہے آزاد قرار دے کراس کا مطالعہ کیا جائے تو پھر ہر آمر،اور مطلق العنان حکمراں اپنے مخالفوں کوقید کر کے،اذیت دینے اور جان سے مار نے کو درست اقدام کے گاکیونکہ یہاس کی حکمرانی کے لئے ضروری ہے۔اس کو Pragmatic پالیسی کہا جائے یا حقیقی سیاست (Real Politics)، یہا خلاقی اقدار کی خلاف ورزی ہے اس لئے اگراس پڑمل کرنے والے کا میاب کیوں نہ ہوں، تاریخ میں آئہیں مجرم ظہرانا چاہئے۔تاریخ کی اس سزاسے شاید آنے والے اس پالیسی سے دور رہیں۔اگر دور نہ ہوں تب بھی آئہیں مجرموں کی صفت میں شامل کر کے انہیں سزادینی چاہئے۔

تاریخ انسانی فطرت کو پوری طرح سے ظاہر کرتی ہے۔ مفکرین میں اس پر بحث ہے کہ کیا انسان فطر تا نیک ہے یاشہ اور فساد کا مظہر ہے؟ تاریخ کے مطالعہ سے ہم پر بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت اور اختیارات ہوں تو اس کی فطرت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس میں رعونت ، خشونت ، خلم اور جبر کے جذبات پوری طرح سے ابھر کر آتے ہیں۔ لیکن جب وہ بے اختیار اور بے بس ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کا تعلق فردِ واحد

ہے ہی نہیں بلکہ قوموں ہے بھی ہوتا ہے۔

جب ایک قوم طاقت ور ہوتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بالادی کوشلیم کیا جائے۔اس کی اطاعت کی جائے ،اوراس کےاحکامات پڑمل کیا جائے۔

تاریخ میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً ایھنز کی فوج نے ملوں (Milos) نا می جزیرے پر حملہ کیا، اور اس کے حکمر انوں سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور ان کی اطاعت کریں۔ ملوس کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہارا کچھنیں بگاڑا ہے۔ اس لئے تمہارا ہم پر حملہ نا جائز ہے، اس پر ایھنز کے جزل نے کہا کہ قطرت کا بیقانون ہے کہ کمزور طاقت ورکی یا تواطاعت کرتا ہے یا اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم طاقت وربیں اور تم کمزور ہو، اس لئے ہماراحق ہے کہ تم پر حکومت کریں۔ ویا جاتا ہے۔ چونکہ ہم طاقت وربیں اور تم کمزور ہو، اس لئے ہماراحق ہے کہ تم پر حکومت کریں۔ اگر تم مزاحت کروگے تو اس کی سراموت ہے۔

ملوں کےلوگوں نے مزاحمت کی اورشکست کھائی۔اس کے نتیجہ میں اس کے مردوں کوقل کر دیا گیا،اوراس کی عورتوں اور بچوں کوغلام بنا کر فروخت کردیا گیا۔

ایک دوسری مثال روی سلطنت اور کارتھنج کی لڑائی ہے جو تاریخ میں پیونک (Punic) جنگیں کہلاتی ہیں۔کارتھنج موجودہ تینس میں واقع تھا اور اس کی آبادی فونقی تھی جو تجارت میں ماہر تھے۔کارتھنج کے جنرل بینی بال نے رومیوں کو بری طرح سے شکستیں دیں۔اس لئے ان کا فیصلہ پیقا کہ اس شہرکومسار کر دیا جائے تا کہ اس سے روم کو جو خطرہ ہے وہ ختم ہوجائے۔

ینی بال کوروی جزل سی پیوافر پیانس (Saci Pio Africanus) نے ذیما (Zema) کے جنگ بین بال کوروی جزل سی پیوافر پیانس (Saci Pio Africanus) کی جنگ میں شکست دی، مگراس نے کارھیج کو مسمار نہیں کیا۔ لیکن رومی سینٹ اس سے مطمئن نہیں تھی اور کارشیج کی جابی چاہتی تھی۔ آخر کارسی پیو کے بوتے نے اس کام کو سرانجام دیا۔ مورخ اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اہل کارشیج نے جب کامیابی کی امید نہیں و صلح کی درخواست کی۔ اس پر بیٹر الطاعا کمدگی گئیں کہ وہ سینیزز کے 25 لڑکوں کو بطور برغمال رومیوں کے حوالے کر دیں، اور آخر میں بیٹر طحوالے کردیں، اور آخر میں بیٹر طحوالے کردیں، اور آخر میں بیٹر طعاکم کی کمشیر کو فالی کردیا جائے۔ اس پر اہل کارشیج کا صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا اور انہوں نے قلعہ کے عائم کی کمشیر کو فالی کردیا جائے۔ اس پر اہل کارشیج کا صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا اور انہوں نے قلعہ کے دروازے بند کر کے اپنے دفاع کا اعلان کردیا۔ سخت مزاحت کے بعد بالآخران کو شکست ہوئی اور درمیوں نے مردوں، عورتوں اور بچوں کافتل عام کیا اور شہر کو آگ لگا دی۔ جب شہر جل رہا تھا تو

سسی پونے بولی بیں (Polybious) جومورخ تھا،اس سے کہا کہ ہم نے کار تھے کوتو جلادیا ہے کیاکسی دن یہی حشرروم کا بھی ہوسکتا ہے۔

اور ہوا بھی یمی، 5 ویں صدی عیسوی میں جرمن قبائل نے روی سلطنت پر حملے کئے، اور انہوں نے روم کشر بھی اجڑ انہوں نے روم کے شہر پر قبضہ کر کے اسے لوٹا۔ سیاسی طاقت کے زوال کے ساتھ روم کاشپر بھی اجڑ گیا۔ اس کے کلات، مندر اور مقبرے شکتہ و خشہ ہوگئے۔ شہر عبرت کا ایک نمونہ ہوگیا۔ کہاں اس کی شان وشوکت، اور سرگرمیاں تھیں اور کہاں اب و دریانی اور خاموثی۔ و دریانی اور خاموثی۔

گرانسان تاریخ سے سیکھتانہیں ہے۔

طاقت ورآج بھی کمزوروں کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی بالادی کو تشکیم کیا جائے۔ اس کی مخالفت، جنگ اور تباہی کی صورت میں طاہر ہوتی ہے۔ قوموں کا عروج وزوال ہوتا رہتا ہے، اس گروش میں افراد قربانی دیتے ہیں۔ ان کی ان قربانی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ان قربانیوں کے نتیجہ میں حکر اس عظمت کے تاج کہن لیتے ہیں اور تاریخ میں عظیم بن جاتے ہیں۔ قربانیوں کے نتیجہ میں حکر اس عظمت کے تاج کہن لیتے ہیں اور تاریخ میں عظیم بن جاتے ہیں۔

افلاطون ڈائی لاگ میں، جب ایک سونسٹ سقراط سے کہتا ہے کہ انصاف طاقت کا نام ہے۔ تو سقراط اس کی مخالفت کر کے اسے نیکی سے تثبید دیتا ہے گر حقیقت تو یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، اس کاعمل انصاف پر بٹی ہوجاتا ہے۔ کمز ورلوگ اپنے تحفظ کے لئے اخلاقی اقدار کاسہارا لیتے ہیں، طاقت ورکواخلاقی اقدار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ طاقت اس کے ہرقدم کو اخلاقی ہنادیتی ہے۔

تاریخ کا المیدیہ ہے کہ جو شکست کھا جاتا ہے، اس کو تاریخ بھلا دیتی ہے۔روئی تاریخ بیل جولیس سیزر کے کردار کو بردھا چر ھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ایک عظیم جزل کہ جس نے فتو حات کے ذریعہ روئی بالادی کو قائم کیا اور خود طاقت و دولت دونوں حاصل کیں۔اس کو عظیم بناتے وقت مورخ اس کی قل و غارت گری اور ظلم و جرکو بھول جاتے ہیں۔اس کی طاقت اور سیاست ہیں اس کی حکمت عملی تھی کہ جس نے اس میں اس خواہش کو پیدا کیا کہ دوروئی سلطنت میں کھمل اختیارات کے کردوی جمہوریت کوختم کردے۔

اس لئے روم میں دوگروہ بن گئے۔ایک وہ جو سیزر کو بااختیار اور شبنشاہ بنانا چاہتے تھے۔

دوسرے وہ جو کہ روم کا قدیم جمہوری روح کو برقر ارر کھنا چاہتے تھے اس لئے سیزر کاقل، جمہوریت پہندوں کا فیصلہ تھا کہ وہ روم کوآ مریت اور مطلق العنانیت سے دور رکھنا جاہتے تھے۔

مگر ہوا یہ کہ سیزر کے حامیوں کے پاس زیادہ فوجی طاقت تھی، اس لئے مارک انٹونی اور اکٹو وین (Octovian) نے مل کر سیزر کے قاتلوں کوایک ایک کر کے ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکٹو وین نے تمام اختیارات حاصل کر کے شہنشا ہیت کا روپ اختیار کرلیا۔ شہنشا ہیت کے اس دور میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میزر کے قاتلوں کی تعریف کرے، یاان کے اقدام کو جمہوری روح کوزندہ رکھنے والا کیے۔ ان کوروی تاریخ میں کوئی باعزت جگہنیں ملی۔

ای طرح سے سیزر کی زندگی ہی میں اس کے عزائم کی مخالفت کرنے والا کیٹو (Cato) تھا، جس نے سیزر کی طاقت اوراثر کے باوجو دسینٹ میں اس کی مخالفت کی ،اور بیرمخالفت زبانی ہی نہیں رہی ، اس نے فوجی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ مگر جب اس کوشکست ہوئی ، تو اس نے معاہد ہ یا سمجھو تہ کرنے کے بجائے ، مرنا قبول کیا۔

زندگی کی آخری رات کو کھانے پراس نے اپنے بیٹے سے روح کی لافانیت پر بحث کی ، اور دلیل دی کہ اس دنیا میں نیکی اور بھلائی پر اس لئے قائم رہنا جا ہے کہ اس سے روح پا کیزہ ہوتی ہے۔ رات کوسوتے وقت اس نے تلوار اپنے تکھے کے بینچے رکھی۔ گر جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھا تو اس کا ملازم پر تخت غصہ ہوا۔ ہوئے تھا تو اس کا ملازم پر تخت غصہ ہوا۔ اس نے تلوار مارکر خود کشی کرنی چاہی۔ لڑکے نے ڈاکٹر کو بلاکر زخموں پر ٹا نے لگوائے گر اس نے یہ اس نے تلوار مارکر خود کشی کرنی چاہی۔ لڑکے نے ڈاکٹر کو بلاکر زخموں پر ٹا نے لگوائے گر اس نے یہ ٹائے کھول دیئے اور خون کے بہنے سے مرگیا۔ رومی تاریخ نے اس کے کردار کونظر انداز کردیا۔

مگراب جب که رومی شہنشا ہیت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تاریخ سیزر کے قاتلوں اور کیٹو کو ان کا باعزت مقام دے رہی ہے۔ بیدہ الوگ تھے جنہوں نے جمہوریت کی خاطر جانیں دیں۔ آمریت کے خلاف جدو جہد کی اگر چہوہ نا کا مرہے مگر آج تاریخ ان کو یا دکرر ہی ہے اور ابھار رہی ہے۔ بیہ وہ لوگ ہیں کہ جوانسانوں کوروشنی دکھانے والے ہیں۔

بیمنحرف اور باغی لوگ جوآ مروں ادر مطلق العنان حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں، ان کے پیش نظران کا جر ظلم اور استحصال ہوتا ہے بیاس کے مقابلہ میں لوگوں کی آزادی اور معاشرے کی خوش حالی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا ہے ہے کہ بغاوت اور مخالفت میں یہ اسلیے رہ جاتے ہیں۔ حکم انوں کے لئے یہ آسان ہوتا ہے کہ ان کی آ واز کود بادیں۔ انہیں اذیت دے کران کو مجبور کردیں کہ بین خاموش ہو جائیں۔ قید و بندکی صعوبتوں سے ان کو دو چار ہونا پڑتا ہے اور اگر بات زیادہ بڑھ جائے تو انہیں تختہ دار پر لئکا دیا جاتا ہے۔ اس سار علم میں معاشرہ خاموش تماشائی بنایہ سب دیکھتا ہے اور ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔

اس کے بعد سرکاری تاریخوں میں بیہ باغی،شر پسند،غیرملکی ایجنٹ اور فتنہ وفساد پیدا کرنے والے ہوجاتے ہیں۔تاریخ میں ان کا بیکس لوگوں کو بھی اس نقطہ ،نظر کا ہمنو ابنادیتا ہے۔

اس سے بڑھ کرافسوس ناک پہلویہ ہوتا ہے کہ اکثر انہیں تاریخ سے بالکل غائب کر دیا جاتا ہے۔ایسے جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا،اور آنے والی نسلیں انہیں بھول جاتی ہیں۔

جس کی ہے ہوتا ہے کہ وقت کے گزر نے اور حالات کے تبدیل ہونے کے بعد ان کی ضرورت پڑتی ہے تواس وقت تاریخ کی گمنامی سے آئیس باہر نکال کران کی شخصیت کو ابھارا جاتا ہے۔ جس کی ایک مثال اسپارٹاکس (Spartacus) جس نے رومیوں کے عہد میں غلاموں کی بغاوت کی سربراہی کی تھی۔ موجودہ زمانے میں جب سوشل ازم نے مزدوروں ، کسانوں اور زیردست طبقوں کے حقوق کی بات کی تو پھر تاریخ سے اسپارٹاکس کو لا یا گیا جو ان طبقوں کی جدوجہد میں ہیرو بن کر ابھرا۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے مخرف لوگ ہیں کہ جنہوں نے فوجی جدوجہد میں ہیرو بن کر ابھرا۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے مخرف لوگ ہیں کہ جنہوں نے فوجی آمریتوں کے خلاف آواز اٹھائی اور جانیں دیں مگر اب تک ان کی پیچان ایک محدود طبقے میں ہے ، اکثریت ان سے بیگا نہ ہے۔ سن ناصر ، نذیر عباس ، ان میں سے چند ہیں ۔ آئر ۔ و کی کی محاشرہ بھی آئیس بھول گیا ہے۔ محاشرہ بھی آئیس بھول گیا ہے۔

یہ سب کچھ ہے، گراس کے باوجود مخرف لوگوں کی آواز بھی اٹھتی رہتی ہیں، ان کو دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ جو افرادیہ آواز بلند کرتے ہیں نہ تو انہیں لوگوں میں مقبولیت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بیخواہش کہ ان کا نام تاریخ میں محفوظ ہوجائے۔ ان کی آواز ان کے شعور کی پیداوار ہوتی ہے، وہ اپنے ضمیر کی اس آواز کو بلند کرتے ہیں۔ شعور اور ضمیر کا بیاحساس انہیں اس قدر تو انائی، طاقت اور توت دے دیتا ہے کہ پھر وہ کسی جابر، ظالم اور اس کے حوار یوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔اذیت وقید وبندان کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔اگر انہیں موت کی سزادیدی جائے تو وہ اسے بخوشی برداشت کر لیتے ہیں۔اس موت میں ان کے عزائم اورارا دوں کی بکیل ہوتی ہے۔

میں ان افراد کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں، تو ان ہے کہ کی مورخ کو گمشدہ دستاد یزات میں ان افراد کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں، تو ان ہے کوئی ایک آ دھ مضمون شائع کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ ذاتی، فدہبی، اور لسانی تعصبات کا بھی شکار ہوتی ہے، اور انہیں جذبات کے ساتھ اسے کھا جاتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں 1857 کو غدر کہا جاتا رہا۔ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے ان کے خلاف جنگیں لڑیں غدار کہلات مرہے۔ آزادی کے بعد تاریخ کا بین قطے نظر بدلا، اور غدار ہیرو بن گئے، اور انگریزوں کے حامی غدار کہلائے۔ گراس تاریخ نو لیم میں بھی کی ربی ، جھانی کی رائی کی شخصیت کو تو ابھارا گیا، گریزوں ہے لڑیں، اور بیگم حضرت محل کو وہ جگہ نہیں ملی کہ جس کی وہ ستی تھیں۔ وہ آخر وقت تک انگریزوں ہے لڑیں، اور بیگم حضرت محل کو وہ جگہ نہیں ملی کہ جہاں مرتے دم تک رہیں۔ ای طرح شیو سلطان، بہادر شاہ ظفر، اور سراج الدولہ کی شخصیت کو انگریزوں نے جس طرح ہے مسمخ کر کے پیش کیا ہے، اس کو صاف کر نے میں کانی وقت گھیا۔

تاریخ کاالمیہ یہ ہے کہ اس میں قوموں کے عروج و زوال کوان کی فقو حات یا شکستوں کے عمل میں دیکھاجاتا ہے۔ جب فقو حات ان کے عروج کا مظہر ہوتی ہیں، تو اس صورت میں جزل، سپہ سالا راور فوجی سربراہ ہیرو بن جاتے ہیں اور ان کی بہادری، شجاعت اور جواں مردی کے قصے لوگوں میں مشہور ہوجاتے ہیں۔ جب فقو حات کا پہیدرک جاتا ہے آئے ۔ قرمزں کے زوال سے تشبید دی جاتی ہے۔ بنہیں دیکھاجاتا کہ فقو حات کے نتیجہ میں ہزار ہالوگوں کا قتل عام ہوا۔ شہروں کو تاہ و برباد کیا گیا، واقع کی اور عام لوگوں کو جواس تمام عمل میں شریک نہیں تھے، انہیں یا توقت کیا گیا، یا غلام بنایا گیا۔ سکندر کو کھن اس لئے اعظم کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے بوے حصے کو فتح کیا۔ قتل و بنایا گیا۔ سکندر کو کھن اس لئے اعظم کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے بوے حصے کو فتح کیا۔ قتل و بنایا گیا۔ سکندر کو کھن اس لئے اعظم کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے بوے حصے کو فتح کیا۔ قتل و بنایا گیا۔ سکندر کو کون ریزی کی بنیا دیو عظیم کہنا زیر دست مذات ہے۔

سیزرنے جبگال پرحملہ کیا تو دس لا کھ گال مارے گئے ، دس لا کھ کوغلام بنایا گیا۔ایک جنگ کے بعدرومی ساٹھ ہزارلوگوں کوغلام بنا کر لائے۔ان جنگوں کی سب سے زیادہ قبہت عورتوں کوادا کرنی پڑی جنہیں کنیزیں بنا کرتقسیم کیا جاتا تھااور پھران کا جنسی استحصال ہوتا تھا۔ قدیم اور عہد وسطیٰ کی جنگوں میں کسانوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ یہ جنگیں، حکمرانوں اور حکمرال طبقوں کے مفادات کو پورا کرنے کے لئے ہوتی تھیں۔ان میں زمینوں پر قبضہ کرنا اور دوسروں کے مالی ذرائع کو حاصل کرنا ہوتا تھا۔ گر عام لوگوں میں جذبہ پیدا کرنے کی خاطر بھی انہیں نہ ہی جنگیں کہاجاتا تھااور بھی بیقوم کی عظمت کی خاطر لڑی جاتی تھیں۔

جدیددور میں یورپ کے امپیریل ازم نے ان جنگوں کو تہذیب، جمہوریت اور لبرل ازم کے نام پراپنے لوگوں کو ابھارا۔ لیکن عام فوجیوں کے لئے ینعرے مض دلفریب تھے، وہ ان سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ حال ہی میں کچھ مور توں کو ان خطوط کی روثنی سے پتہ چلا ہے کہ محاذ پر رہتے ہیں۔ ہوئے فوجیوں کو قطعی اس جذبہ کا احساس نہیں تھا کہ وہ دطن، قوم، یا تہذیب کے لئے لارہ ہے ہیں۔ انہیں موت کا خوف تھا، اور بیخوف تھا کہ وہ زخی ہوکر اپنے ہاتھ اور پیرسے محروم نہ ہوجا کمیں۔ وہ ان زخی ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے کہ جوزخی ہوکر ایک اذبت کا شکار تھے۔ یہ فوجی خندقوں میں ہی ان زخی ساتھیوں کو دیکھ رہے ہے کہ جوزخی ہوکر ایک اذبت کا شکار تھے۔ یہ فوجی خندقوں میں ہی خلیم مقصد کے لئے جان دین نہیں چا ہے۔ اس ماحول میں وہ کی عظیم مقصد کے لئے جان دین نہیں چا ہے تھے۔ اس لئے جو کہا جا تا ہے کہ عام فوجی تو پوں کی غذا جان دین نہیں خاس جو تھے۔ اس لئے جو کہا جا تا ہے کہ عام فوجی تو پوں کی غذا جان دین ہوں قراموش کر دے۔ جان دیدیں ، اور پھر قوم انہیں فراموش کر دے۔

پہلی اوردوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کوتو پون کے لئے غذا چاہے تھی تو انہوں نے خاص طور سے پنجاب سے لوگوں کو زبردتی بھرتی کیا۔ جب یہ نازک وقت آیا تو انہیں مارشل قوموں کے منشور کو بھی ایک طرف رکھنا پڑا، اور فوجیوں کے لئے جوشرا لط تھیں کہ ان کا قداس قدر ہو، اور سیندا تنا چوڑا ہو، یہ سب چھوڑ تا پڑا۔ گاؤں میں نوجوانوں کو بھرتی کرانے کا کام پنجاب کے جا کیرداروں نے کیا۔ نوجوان بھرتی کے خوف سے رو پوش ہوجاتے تھے یا خود کوزخی کر لیتے تھے۔ جا کیرداروں نے کیا۔ نوجوان بھرتی کی مہم میں ایک گیت کھا تھا کہ جس کامصری تھا جارے میں جھوڑ تی کراتے کی دو جوان جو یورپ کے کاذ پر گئے اور مارے گئے، ان بے نام فوجیوں میں ہیں کہ جن کا کوئی ذکر نہیں۔

اہل بورپ نے اپنے فوجیوں کی یادگاریں تغیر کیں، ان کے قبرستان بنائے، گر ہندوستان کے بیوفرجی اُن جانی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ امپیریل ازم نے ان کی

قربانیوں کو یا زہیں کیا۔

جنگ کی تمام تباہ کاریوں اورخوں ریزی کے باوجود آج بھی جنگ کو قویس اپنے مسائل کا حل بھی جنگ کو قویس اپنے مسائل کا حل بھی تیں۔اس میں تاریخ کا بھی تصور ہے کہ جوجنگوں کوظیم بنا کر پیش کرتی ہے اور لوگوں کو ان کے مقاصد سے آگاہ نہیں کرتی ہے۔ یہ جنگیں بھی بھی عام لوگوں کے مفاد میں نہیں ہوئیں ، عام لوگ قربان گاہ پر چڑھائے گئے۔

تاریخ اس وقت افسردہ کردیتی ہے، جب ہم اس میں غلاموں، کسانوں اورعورتوں کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔غلامی کے اداروں نے انسانیت کو مجروح کیا اور انسانوں کی قسمت پر مہر لگا دی کہ وہ اس دنیا سے لطف اندوز ہو سکیس۔ ہر غلام زندگی کے ہر شعبہ میں کام کرتے تھے،کان کنی کی زندگی سب سے زیادہ اذیت ناکتھی کہ جہاں 17،18 گھنٹے یہ کام کرتے تھے،کان کنی کی زندگی سب سے زیادہ اور ماحول کی گھٹن انہیں جلد ہی اس دنیا سے مختصر ہوتی تھی، محنت و مشقت، کم خوراک، اور ماحول کی گھٹن انہیں جلد ہی اس دنیا سے نجات دلادیتی تھی۔

کھیتوں میں کام کرنے والے اگر چہ کھلی فضا میں کام کرتے تھے، مگریہاں بھی زندگی ان کے لئے وبال جاں تھی۔ گھریلوغلام علیحدہ سے ہوتے تھے۔ اس ادارہ کومعا شرے میں جائز اور درست تسلیم کرلیا گیا تھا۔

یمی حال کسانوں اور ہاریوں کا تھا، جو محنت ومشقت کر کے نصلیں تیار کرتے تھے جن سے انہیں بدوقت کھانے کو ملتا تھا۔ عورتوں کی کوئی ساجی حثیت نہیں تھی، نہ بی انہیں آزادی نصیب تھی۔ بخراروں سال ان کا استحصال ہوتا رہا ہے۔ اس استحصال کو جواز دینے کے لئے مذہبی اور ساجی راویات کا سہارالیا گیا۔ مفکروں ،فلسفیوں ،اور دانشوروں نے اس کو جائز قرار دیا۔ اگر چہمی بھی کسی کی آواز اٹھتی رہی ،گریہ آوازیں دیادی گئیں۔

لیکن دوسری جانب تاریخ کا روش پہلو ہے کہ انسان کو چاہے جس قدر دبایا جائے، اس پرظلم کیا جائے ، پابندیاں عائد کی جائیں ، ڈرایا اور خوف ز دہ کیا جائے ، مگر اس میں اپنے حق کے اصول کے لئے مزاحمت اور بعاوت کا جذبہ ختم نہیں ہوتا ہے اور وہ برابر طاقت کے خلاف اٹھتا رہتا ہے ، غلام ، اور کسان برابر بغاوتیں کرتے رہے۔اگر چہ انہیں احساس تھا کہان کی بغاوتیں نا کام ہوں گی ،گرحقوق کے حصول کے لئے انہوں نے جدو جہد کی اور تاریخ میں اضافہ کر گئے ۔

سیسبق ہے، آ مروں، مطلق العنان حکمرانوں اور طاقت کے متوالوں کے نام کہ جب نہتے اور اسلحہ سے محروم لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور ہر طاقت کو بھیر دستے ہیں۔ تاریخ کا بیوہ پہلو ہے جومحروم طبقوں اور بے بسعوام کوحوصلہ دیتا ہے کہ تبدیلی ان کے حق میں آئے گی۔

## مندوستان يساروابط

1952ء میں ہندوستان سے پاکستان آنا ہوا، تو اس وقت تک میں نے سوائے ٹو تک کے اور کوئی کے اور کوئی اس استرنہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ چاکسو جانا ہوا تھا، وہاں والد کے ایک ہندو دوست کی شادی تھی۔ والیسی میںٹرین سے شایدنوائی تک آئے تھے، یہ میراٹرین میں پہلاسفر تھا۔ پاکستان میں آنے کے بعدزندگی کی مشکلات شروع ہوگئیں اور میں حیدر آباد سندھ کا ہوکررہ گیا۔

میری والدہ دومرتبہ ہندوستان گئیں، جہال ان کے بھائی بہن اور ماں وہیں رہ گئے تھے۔

یہ 1960ء سے پہلے کی بات ہاں وقت تک آنے جانے میں کوئی شرائط نہیں تھیں، پاسپورٹ
کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی ، کھو کھر اپاراور بعد میں لا ہور کے راستے آنا جانا ہوتا تھا۔ میری والدہ
ایک مرتبہ شاید کھو کھر اپاراور دوسری مرتبہ لا ہور کے راستے سے گئیں۔ دوسری مرتبہ وہ کوئی سات مہینے وہیں رہیں، جب آنا ہواتو آرام سے آگئیں۔ اس وقت تک خطو کی بات بھی ہوتی تھی ، مجھے مین وہیں دیس بھی اردو میں لکھا جاتا تھا۔ ہندوستان سے فامیں ، اخبارات اور رسالے آتے رہتے سے سے مشاعروں میں شاعروں کا برابر آنا جانا ہوتا تھا۔ جگر مراد آبادی جب پاکستان آتے تو حیدر آباد سندھ کے مشاعروں میں شرکت ضرور کرتے تھے۔ ملک تقسیم ہوگیا تھا، مگر ابھی زخم است گہر نہیں تھے۔ دونوں جانب سے لوگوں کے تعلقات جاری تھے۔

میں دونوں مرتبہ والدہ کے ساتھ نہیں گیا اور تعلیم کی وجہ سے حیدر آباد میں تھہرار ہا۔

میرے ماموں صرف ایک مرتبہ پاکتان آئے، اس وقت تک حالات بدل بھے تھے۔ پاسپورٹ اورویز الازی ہوگئے تھے۔ان کے لئے پاسپورٹ بنوانا،اور پھر دہلی میں جاکرویز الینے کا مرحلہ تھا، بہر حال وہ آخری بارہم سب سے ملنے آئے، جس کے بعد نہ تو والدہ کا جانا ہوا، اور نہ ہی ان کا آنا۔ میں نے 1991ء میں والدہ کی وفات کا انہیں خط کھھا تھا، جس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھرکسی ذریعہ ہے معلوم ہوا کہ وہ بھی انقال کر گئے۔ان کے کوئی اولا دنہیں تھی ،اس لئے ان کے جانے کے بعد ہمارا بیآ خری رشتہ بھی ختم ہو گیا۔

1996ء میں جب میراہندوستان جاناہوا تو میں ٹونک بھی چلا گیا۔1952ء کے بعدیہ میرا پہلاسفرتھا جواپنے پرانے وطن کے لئے کیا تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے ماموں کی حویلی میں گیا، اب یہ بالکل خالی تھی،معلوم ہوا کہ ممانی جان کے انتقال کے بعدوہ بالکل تنہا ہو گئے تھے۔اس صدمہ میں وہ اس جہان ہے گزرگئے۔

میں جب حویلی میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ شایدا سے اسکول میں تبدیل کردیا گیا ہے۔گر
اس وقت یہ بالکل ویران تھی۔ میرا بچپن اس جگہ گزرا تھا اس لئے میں سیرھیوں پر بیٹھ گیا اور اس
ویرانی کواپئی یادوں کے ذریعہ آباد کرنا چاہا کہ یہاں نانی بیٹھی تھیں۔ وہاں سامنے ممانی جان کھانا
پکانے میں مصروف رہتی تھیں۔ گرمیں زیادہ دیراس کو آباد نہیں رکھ سکا۔ اپنے آپ کواس خاموثی
اور ویرانی میں پایا، دل بیٹھ گیا، اور سوچنے لگا یہ دنیا عجیب ہے مکان رہ جاتے ہیں اور کمین چلے
جاتے ہیں۔ ان سطروں کو لکھتے ہوئے دل افسردہ ہو گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں ہم نے تقسیم کی گئی
بڑی قیت اداکی ہے۔

1963ء میں، سندھ یو نیورتی میں ملازمت شروع کی۔ 1965ء کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ جنگ نے نہ صرف دونوں ملکوں کوایک دوسر سے سے دور کیا بلکہ لوگ بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے چلے گئے۔ اب ہندوستان جانے کے راستے بند ہو چکے تھے۔

یو نیورٹی کی ملازمت کی وجہ ہے اب اگر غیر ملک کا سفر کرنا ہوتو حکومت ہے اجازت لینی پڑتی تھی۔لہذا اب ہندوستان کا سفر ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے شاید 1977ء میں اجازت مانگی جو نہلی ،اس کے بعد سے بیارادہ ہی ختم ہو گیا کہ ایک بارا پنا گھر جاکرد کیولیا جائے۔

یو نیورٹی کی ملازمت چھوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب اگر ہندوستان یا کسی اور غیم ملک جانا ہوتو حکومت ہے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ 1992ء میں جب میں گوئے انسٹی ٹیوٹ لا ہور کا ڈائر یکٹر ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے گوئے انسٹی ٹیوٹ نے مل کریہ پروگرام بنایا کہ قوم پرتی اور قومی شناخت پرسیمینار ہو، جس کا ایکسیشن کراچی میں ہواور دوسرا بنگلور میں۔ چونکہ مجھے بھی اس سیمینار میں مقالہ پڑھنا تھا، اس لئے ہندوستان کے ویزے کے لئے درخواست و بی تھی۔

شاہد کاردار کو بھی اس سیمینار میں شرکت کرنی تھی ، چونکدان کا اسلام آباد میں جانا ہوتا رہتا تھا، میں نے اپنا پاسپورٹ بھی ان کے حوالے کیا کہ اپنے ساتھ وہ میرا ویزا بھی لے آکیں۔خیال تھا کہ چونکہ اس میں گوئے انسٹی ٹیوٹ کاعمل دخل ہے ویزا ملنے میں کوئی دقت نہیں ہوگ ۔ یہ ہماری خوش فہمی تھی۔ایک یا دودن بعد شاہد کاردار کا اسلام آباد سے فون آیا کہ پہلے تو ویز اافسر نے بغیر کسی سوال جواب کے ہمیں ویزاد سے دیا، مگر تھوڑی دیر بعد نہ جانے کیا خیال آیا، میرے ہاتھ سے پاسپورٹ لئے اور ویزا آد کر دیا۔ میں نے سوچا کہ 1952ء کے بعد ہندوستان جانے کا بیموقع تھا جو کھودیا۔

کراچی کے سیشن میں ہندوستان سے پہن چندراور ذویا حسین تھیں، یہ دونوں ہے۔ایں۔ یو
میں پڑھاتے تھے۔ پہن چندر کی کتابیں میں پڑھ چکا تھا،اس لئے ان سے متاثر تھا۔ کراچی کے
سیشن میں ہندوستانی قونصل آفناب سیٹھ بھی آئے۔اس موقع پر کراچی کے ڈائر کیٹر شیر رنے ان
سیٹن میں ہندوستانی قونصل آفناب سیٹھ بھی آئے۔اس موقع پر کراچی کے ڈائر کیٹر شیر رنے ان
سیٹھ نے کہا کہ اسلام آباد کے ہندوستانی سفارت خانے نے ہمارے ویزے دکر دیئے،اس پر آفناب
سیٹھ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ ہمیں کراچی سے بیدویزے دیدیں گے۔انہوں نے ایمرجنسی میں
قونصل خانہ کھلوایا اور مجھے، شاہد کار دار کو ویز ادیدیا۔

یوں ہندوستان جانے کا پہلاموقع مل گیا۔

کراچی سے جہاز بمبئی پہنچا، تو ائیر پورٹ پر جھے علیحدہ کردیا گیا۔ پاکستانیوں کے لئے ایک اور فارم جرنا ہوتا ہے جود ہال کی ہی۔ آئی۔ ڈی کے لئے ہوتا ہے کہ آپ کہال شہرے ہیں اور کون آپ کا میز بان ہے۔ بمبئی میں عصر تک رکنا تھا۔ اس کے بعد بنظور کی فلائٹ تھی۔ لہٰذا اس عرصہ میں بمبئی کی سیر کی اور لیخ تاج کل ہوٹل میں کھایا، یہال ایف۔ ایم۔ حسین کی ایک بوی پینٹنگہ گئی میں بمبئی کی سیر کی اور لیخ تاج کول ہوٹل میں کھایا، یہال ایف۔ ایم۔ حسین کی ایک بوی پینٹنگہ گئی ہوئے، ہوئی تھی۔ بنظور پہنچ، دوسرے دن سیمینارتھا، اس میں ہندوستان سے اور اسکالرزشریک ہوئے، ان میں اثنیش نندی بھی تھے جوایک اچھے اسکالر کے ساتھ ساتھ، زندہ دل انسان بھی ہیں۔ ان سے اس وقت واقفیت ہوئی تو دہ اب تک ہے، جب بھی دتی یا دوسر سے شہر میں ملتے ہیں تو ہوئے تیاک سے اور لگاؤ کے ساتھ۔

سیمینار کے بعدایک دن خالی تھا، اس میں جسٹس فخرالدین جی ابراہیم کے ساتھ شہرد کیھنے کو نکل گئے۔ بنگلورا چھا اور صاف سخرا شہر ہے۔ ہم نے یہاں لال باغ اور مندر کے علاوہ ٹیپوسلطان کا سرما کا محل دیکھا۔ یہ ایک ساتھ ہونے والی جنگوں کی پینٹنگز ہیں، وہاں ہمارے علاوہ دوسرے غیر مکلی سیاح بھی تھے، گاکڈ ان سے کہدر ہاتھا، ہمارے ٹیپوسلطان نے انگریز وں سے مقابلہ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اس ہمارے ٹیپوسلطان نے انگریز وں سے مقابلہ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جنو بی ہند کے لوگوں میں ٹیپوکی کس قدر عزت ہے۔ برقشمتی سے انگریز مورخوں نے اس کی کردارکشی کی اور اسے ایک متعصب مسلمان حکمراں کے روپ میں پیش کیا کہ جس نے ہندوؤں کو زیردتی مسلمان بنایا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ نہ ہی لحاظ سے وہ بڑا روا دار تھا اور اس کی ملازمتوں میں بڑے عہدوں پر ہندوفائز تھے۔ اسی وجہ سے جنو بی ہند میں اس کے بارے میں ایک ملازمتوں میں بڑے عہدوں پر ہندوفائز تھے۔ اسی وجہ سے جنو بی ہند میں اس کے بارے میں ایک ایک عراں کے تاثر ات ہیں۔

بنگلور میں ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ اشیش نندی نے کہا کہ چونکہ آ کسفورڈ یو نیورٹی پر لیں اس کی کتابیں شائع کرتا ہے، البذاوہ ہمیں رعایت کے ساتھ کتابوں کی خریداری کرواد ہے گا۔ دکان میں جا کر میں نے دویا تین کتابیں پند کیں اور انہیں لے کر کاؤنٹر پر آیا، لڑکی نے ابھی رسید بنانا شروع کی تھی کہ شیرر آٹھ، دس کتابیں لے آیا، لڑکی نے میری کتابیں ایک طرف کیں اور پہلے اس کے لئے رسید تیار کرنے گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کولونیل ازم کا اثر ہمارے یہاں اور ہندوستان دونوں جگہ ہے۔ گوروں کو دیکھو، پہلے ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ میں نے کتابیں وہیں چھوڑیں ادراحتیا جادوکان سے باہر آگیا۔

ہم نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ واپسی دہلی کے راستے ہے ہوگی ، کیونکہ میرایہ پہلاسفر تھااس لئے میں دہلی ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔ جب ہم دہلی کے لئے جانے والے تھے کہ بنگلور کے ایک ساتھی نے کہا کہ اب آپ شالی ہندوستان جارہے ہیں، وہاں آپ جنوب اور شال کے فرق کو دیکھ کیس گے۔ بنگلور میں ہمارا تجربہ یہ تھا کہ بیشہر بڑا کہ امن ہے، لوگ خاموش اور آ ہتہ سے بولنے والے ہیں، شہر میں غل غیاڑہ یا لڑائی جھڑا بھی نظر نہیں آیا، اس لئے ایک اچھا تا شریہاں سے لے رکے ہے۔

د بل کے سفر میں ، بین چندر بھی ہارے ساتھ تھے۔انہوں نے جے۔این ۔ یو کے گیسٹ

ہاؤک میں میر بے اور شاہد کار دار کے رہنے کا انظام کر دیا تھا۔ ائیر پورٹ پر جے۔ این۔ یو کی ٹیکسی ہمیں لینے آئی۔ جب ہم چلے تو رائے میں ایک جگہ ٹریفک سکنل پر سرخ لائٹ تھی۔ ڈرائیور نے ادھراُدھر دیکھا اور جب اور کوئی گاڑی آتے ہوئے نظر نہیں آئی تو اس نے سرخ لائٹ کی پر واہ کئے بیں۔ بغیر کارگز اردی۔ اس پر شاہد کار دار نے کہا کہ معلوم ہوگیا کہ ہم جنوب سے شال میں آگئے ہیں۔ دوسرے روز ناشتہ کر کے میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ راستہ میں اصغر علی انجینئر مل گئے۔ ان سے میری پہلی ملاقات 1986 میں کرا چی میں ہوئی تھی جہاں وہ ترتی پہند مصنفین کی کانفرنس میں شرکت کرنے آئے تھے۔ میں با تیں کرتا ہوا ان کے کمرے میں گیا تو وہاں کانفرنس میں شرکت کرنے آئے تھے۔ میں با تیں کرتا ہوا ان کے کمرے میں گیا تو وہاں ہے۔ این۔ یو کے ایک طالب علم عبد المعبود بیٹھے ہوئے تھے، ان سے تعارف ہوا اور بیتعارف ایسا ہوا کہ جب بھی میں ہندوستان گیا، عبد المعبود نے میرا چارج سنجال لیا، گھمایا پھرایا، لوگوں سے ہوا کہ جب بھی میں ہندوستان گیا، عبد المعبود نے میرا چارج سنجال لیا، گھمایا پھرایا، لوگوں سے میا کہ جب بھی میں ہندوستان گیا، عبد المعبود نے میرا چارج سنجال لیا، گھمایا پھرایا، لوگوں سے میا تاتیں کرائیں اور د، ملی کومیرے لئے دوسر اوطن بنادیا۔

عبدالمعبود نے کہا کہ وہ تاریخی مقامات دکھانے میں میری مدوکریں گے۔ ظاہر ہے کہ میں نے اب تک دہلی کے بارے میں جو پچھ پڑھا تھا، اب اشتیاق تھا کہ ان مقامات اور جگہوں کو دیکھا جائے۔ عبدالمعبود نے بتایا کہ جے۔ این۔ یو دہلی کے جنوب میں واقع ہے، یہاں سے مہرولی کا علاقہ قریب ہے کہ جہال قطب مینار، مبحد قوت الاسلام اور دوسری عمارتیں ہیں۔ یہ علاقہ سلطنت کے عہد میں بڑا اہم تھا۔ میں نے دوسرے دن وعدے کے مطابق عبدالمعبود کا اقتصاطنت کے عہد میں بڑا اہم تھا۔ میں خود چل پڑا، یو نیورٹی سے باہر نکل کر رکشہ لیا اور انتظار کیا، جب وہ وفت پرنہیں آئے تو میں خود چل پڑا، یو نیورٹی سے باہر نکل کر رکشہ لیا اور قطب مینارے لئے روانہ ہوا۔

تاریخی عمارتوں کو دیکھ کرایک عجب تاثر پیدا ہوتا ہے، ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ایک عہد جوگزر گیا ہے وہ تشہرا ہوا، سامنے موجود ہوتا ہے، گراس عہد کی خشک اور شکست خور دگی بھی ان عمارتوں میں نظر آتی ہے۔ وقت تھیٹر نے لگالگا کران کی عظمت اور شان وشوکت کورَ دکر دیتا ہے۔ میں نے گھوم پھر کران عمارتوں کو دیکھا۔ حکمراں طبقے ان عمارتوں کے ذریعہ اپنی طاقت وقوت کا اظہار کرتے ہیں تا کہ عام لوگ ان کود کھ کران سے مرعوب ہوں۔

د بلی کا بیعلاقہ اس لئے اہم ہے کیونکہ عہد سلاطین کے اولین دور میں انہوں نے یہاں ہیہ عمارتیں تغییر کرائیں مسجد قوت الاسلام کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعہ مذہبی تسلط کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مبحد میں مندروں کا میٹریل استعال کیا گیا ہے اس کے ستونوں (Pillars) پر جو مورتیاں ہیں، انہیں سنح کیا گیا ہے۔ قطب مینار، سیای تسلط کی علامت تھا کہ جوسطح زمین سے ابھرتا ہوا، او نچا جار ہا ہے اور دور دور تک پُرشکوہ نظارہ لوگوں میں دبد ہا اور چیرت پیدا کرتا ہے۔ فتح کی ایک علامت دروازہ ہوا کرتی تھی ۔ علاء الدین کا طلائی دروازہ اس کا اظہار ہے۔ یہیں پر انتخش کا مزار ہے، لہذا نم ہی، سیاسی اور تسلسل کی بیعامتیں اس علاقہ میں موجود ہیں۔ یہ پر انتخش کا مزار ہے، لہذا نم ہی، سیاسی اور تسلسل کی بیعامتیں اس علاقہ میں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں باہر پڑی ایک بیخ پر بیٹھ گیا، مبح کا وقت تھا سیاحوں کی تعداد بہت کم سب کچھ دیکھنے کے بعد میں باہر پڑی ایک بیخ پر بیٹھ گیا، مبح کا وقت تھا سیاحوں کی تعداد بہت کم سب کچھ دیکھنے ہوا تے ہیں اور اپنی یا دگاریں چھوڑ دیتے ہیں، جوشکتہ و خستہ ہو کر عبرت کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ نہ تو نہ بھی تسلط رہا اور نہ ہیں، وشکتہ و خستہ ہو کر عبرت کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ نہ تو نہ بھی تسلط رہا اور نہ سیا، اور نہ یہ مقبر ہے ان کی حکمر انی کے تسلسل کو قائم کر کھ سکے۔ جب وقت کے ان انقلا بات بی خور کیا جائے تو دل اداس ہوجا تا ہے۔

اس کے پچھ عرصہ بعد، پر وفیسر ہر بنس کھیا، جواس وقت ہے۔ این۔ یو بیس عہد وسطیٰ کے سو وفیسر تھے، اسی علاقہ بیں تغلق آباد دیکھنے کا موقع ملا۔ عام طور سے عہد وسطیٰ کے حکم انوں کا بید دستورتھا کہ وہ تخت نشین ہونے کے بعد اپنامحل بنواتے تھے۔ پرانے محل میں رہنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ وہ ماضی کو فراموش کر کے اپنے عہد کی ابتداء اپنے انداز میں کرنا چاہتے تھے۔ اگر انہیں موقع ملا تھا تو اپنا دارالسلطنت بھی نیا بناتے تھے۔ یعنی دبلی شہر کے اندرایک اور شہر آباد کرتے تھے۔ تعنی دبلی شہر کے اندرایک اور شہر آباد کرتے تھے۔ تعنی آباد ہندان کا دارالسلطنت تھا، اب بیشہر کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ گر جب ان کھنڈرات کے اندر سے گزرتے ہوئے ان کے ماضی کے بارے میں سوچا جائے اور تخیل کی مدد سے ان کوآباد کرلیا جائے تو آپ شہر میں آبادی کے درمیان ہوتے ہیں۔ ماضی رہا اور تخیل کی مدد سے ان کوآباد کرلیا جائے تو آپ شہر میں آبادی کے درمیان ہوتے ہیں۔ میں اس کیفیت میں پچھ دریا رہا اور پھر واپس آج کی دنیا میں چلا آیا۔ اس شہر سے تھوڑے فاصلہ پر محمد تغلق کا مزار ہے۔ عبیب حکمراں تھا، تی اسکیمیس بنا تا تھا، اور جب نا کام ہوتو غصہ میں آجا تا تھا۔ ضیاءالدین برنی نے اسے مجموعہ اضداد کہا ہے۔

تغلق خاندان میں مجھے سب سے اچھا حکمراں فیروز تغلق لگتا ہے۔اس نے اپنے عہد میں

پوری کوشش کی کہ جنگ وخوں ریزی ہے دوررہے۔اس نے سب سے پہلےسنسکرت کی کتابوں کے ترجے کرائے ،اوراشوک کی لاٹ کولا کر دہلی میں نصب کرایا۔اس کے بعد آنے والے نااہل ثابت ہوئے ،اورخاندان زوال کاشکارہوا۔

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ پروفیسر امتیاز احمد جو ہے۔این۔ یو میں سوشیالو جی کے پروفیسر تھ، یہاں پکنک پرآنا ہوا، میں اس علاقہ کو دیکھنے نکل گیا۔ جیرت ہوئی کہ جگہ جگہ تاریخی عمارتوں کے کھنڈرات تھے۔ ہرطرف ویرانی چھائی ہوئی تھی، خاموثی تھی، درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان کوئی مقبرہ یا کوئی عمارت نظرآ جاتی تھی۔

مہرولی ہی میں قطب الدین بختیار کا کی کا مزار ہے، میں نے سوچا کہ بیتاریخی شخصیت تھے،
ان کے مزار کی زیارت کی جائے ، ننگ گلیول سے ہوتا ہوا جب مزار کے احاطہ میں پہنچا تو اندر
جانے سے پہلے اس کے متولیوں نے کہا کہ ننگے سرجانے کی اجازت نہیں ٹو پی اوڑھ کرجا کیں۔
برتمتی سے صوفیاء کے ان مزاروں کے متولی بڑے برتمیز اور سخت مزاج ہوتے ہیں ،اس نے اس
قدر درشت ابجہ میں کہا کہ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ واپس چلا آؤں۔

مشرق میں سرکو ڈھانپنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔اگر کسی سے ملنے جانا ہو،عبادت گاہ میں جانا ہوتو سر پریا تو گیڑی باندھی جاتی تھی، یا ٹوپی اوڑھی جاتی تھی۔ چونکہ انسانی جسم میں سرکی اہمیت ہے۔ اس لئے گیڑی اور ٹوپی عزت و وقار کی علامت ہیں۔ سرکو ڈھانپنے سے آپ خلوص، بندگی اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لئے اگر جھڑے میں کوئی اپنی گیڑی اتار کر حریف یا مخالف کے قدموں میں ڈال دیتو اس کی انتہائی عاجزی اور اعساری کی علامت ہوا کرتی تھی۔ گیڑی کی عزت کا اظہار اس سے بھی ہوتا تھا کہ لوگ محبت اور خلوص کے اظہار کے طور پر گیڑی بدل بھائی بن جاتے تھے۔ ہمارے ہاں اب تک نماز سر ڈھانپ کر پڑھی جاتی ہے۔ عورتیں بھی اذان کی آواز ن کرفورا سرڈھانپ لیتی ہیں۔ سکھوں میں بھی گردوارے یا گولڈن ٹیمپل میں جانا ہوتو سرکوڈھانیتے ہیں۔

کین یورپ بیں اس کے برعکس بطور عزت ٹو پی یا ہیٹ اتار کر اور سر جھکا کر اوب آواب کرتے ہیں۔

بہرحال مزاروں پران کے متولین لوگوں کومجبور کرتے ہیں کہ وہ ٹو پی اوڑھ کراور ننگے ہیر

ا حالطے میں داخل ہوں۔

میں بینچ پر بیٹھا، خاموثی اور سکون کے عالم میں ان تاریخی یا دگاروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ اچا کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک سامنے سے عبدالمعبود نمودار ہوئے اور معذرت کرنے لگے کہ انہیں دریر ہوگئ تھی۔ میں نے ان کی معذرت قبول کرلی ، اور فیصلہ بیہوا کہ اب دہلی کی دوسری تاریخی عمارتوں کود یکھا جائے۔
عمارتوں کود یکھا جائے۔

ہندوستان میں تاریخی عمارتوں اور یادگاروں کو میں نے مختلف دوروں میں دیکھا۔ گرمیں اس جگدان جگہوں کے بارے میں اپنے تاثر ات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دبلی میں لال قلعدد کیھنے گئے، اس کی فصیلیں اب تک مضبوط اور شاندار ہیں، گراندر کی عمارتیں خشگی کا شکار ہیں۔ اگر چہ سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں، گرقلعہ کواس کی اصلی حالت میں لانے کی کوشش نہیں کی گئے ہے۔ میاح بڑی تعداول تو اگریزوں نے یہاں اپنی عمارتیں بنا کراوراس کے پچھ حصوں پر قبضہ کرکے اس کو تباہ کیا۔ آزادی کے بعداس کی اہمیت ہے کہ ہرسال یوم آزادی پر ہندوستان کا وزیراعظم یہاں سے خطاب کرتا ہے۔ اس کی اہمیت ہے ہے کہ اس نسبت سے بیتاری نے کے اس تسلسل کو باتی رکھتے ہیں کہ جواگریزی حکومت نے تو ڈریا تھا۔

جب کوئی تاریخی عمارت ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجائے تو اس کی خوبصورتی اور دہکشی ہاتی نہیں رہتی ہے۔قلعہ کود کیفنے سے منٹی فیض حسین کی کتاب '' بزم آخر'' یاد آرئی تھی کہ جوانہوں نے بہادر شاہ ظفر کے عہد میں ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں پر کھی ہے۔ مربطوں اور انگریزوں کے تسلط کے بعد مغل بادشاہ کی علامتی حثیت باتی رہ گئی تھی۔قلعہ ایک کلچرل مرکز کے طور پر ابھرا تھا، دہلی اور ہندوستان کے شہر یوں کو اس سے عقیدت تھی۔ سیاسی حاکمیت کھونے کے بعد مغل بادشاہ کلچرل سرگرمیوں میں وقت گزارتے تھے۔قلعہ کی آخری شان وشوکت کے بارے میں ظہیر دہلوی نے ''داستانِ غدر'' میں تفصیلات دی ہیں۔ آنے والے باغیوں کے ہاتھوں بادشاہ کس قدر مجبور اور بے بس ہوگیا تھا۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے قلعہ پر قبضہ کر کے اس کی اہمیت کوئتم کردیا۔قلعہ ختم ہوا مغلی دور خصت ہوا اور بیسب اس قلعہ کی تاریخ میں محفوظ ہوگیا۔

شاہ جہاں کا آباد کیا ہوا''شاہ جہاں آباد''ایک ماڈل شہرتھا۔ بیسیاسی قوت کی علامت تھا، اس میں مجدتھی جو ندہبی عقیدت کوظاہر کرتی تھی۔ چاندنی چوک تھا کہ جہاں عوام کے لئے تجارتی سرگرمیاں تھیں۔سرسیّد نے آثارالصنادید میں جاندنی چوک کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچاہے۔شام ہوتی ہے اور لوگ سیر وتفری کے لئے آجاتے ہیں، جب شہر دارالسلطنت ہوا تو امراء نے اپنی حویلیاں بنوائیں،شہر میں جابجامبحدیں اور کمتب قائم ہو گئے۔ 1857 نے اس شہر کو اجاڑ دیا۔ انگریزوں نے اپنے سیاسی تسلط کے لئے نی دہلی کے نام سے ایک اور ہی شہر آباد کیا۔

جامع مبجد کے اردگرد کی گلیوں میں گھوم کر کوشش کی کہ یہ پرانی دتی کی جھلکیاں نظر
آ جا ئیں۔ مرزاغالب کا گھر گلی قاسم جان میں دیکھا۔ جب میں نے اس گھر کو دیکھا تو اس کے
ایک حصہ میں گیسٹ ہاؤس تعمیر ہو چکا تھا، دوسرے حصہ میں لکڑیوں کی ٹال تھی اور شاید مرزا
غالب کے زمانہ کی ایک بکری دروازے پر بندھی ہوئی تھی۔ اب اس گھر کوبطور یادگار بنادیا گیا
ہے۔اردگرد کے علاقوں میں آ بادی کی کثرت ہے، پیدل چلنامشکل ہے،سائیکل رکشہ میں بیٹھ
کرد یکھا جا سکتا ہے۔

ہمایوں کامقبرہ فن تقمیر کے لجاظ سے انتہائی اہم ہے۔ یہاں ہمایوں کے علاوہ دوسرے مغل بادشاہوں اور شاہی خاندان کے افراد کی قبریں ہیں جب1857 میں دہلی پرانگریزوں کا قبضہ ہوا تو بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ کی تھی اور یہیں سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔اس مقبرہ نے مغل خاندان کی عظمت اور زوال دونوں دیکھے۔

یہاں سے نگل کربستی نظام الدین جانا ہوا، نظام الدین اولیاء کے مزار پر رونق رہتی ہے۔ حال یہاں بھی یہی ہے کہ متولی حضرات رجسٹر لئے ہوتے ہیں، نام و پیۃ کھواتے ہیں، اور چندہ کی درخواست نہیں کرتے بلکہ تھم دیتے ہیں، ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ پہلے حضرت امیر خسر و کے مزار پر جاؤاس کے بعد نظام الدین اولیاء کے۔ای بستی میں مرزا غالب کا مزار ہے، جے گلزار نے تقیر کرا کے اچھی حالت میں کردیا ہے، ورنہ سنا ہے بیٹ تھی وعبرت کانمونہ تھا۔

بہتی میں جانا خود کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے۔ یہاں فقیروں کی اس قدر تعداد ہے کہ ان ۔ سے چھٹکارا پانامشکل ہے۔اس بہتی میں وہ مسجد ہے کہ جہاں سے مولا ناالیاس نے تبلیغی جماعت کی ابتداء کی تھی،اس لئے یہاں تبلیغی نظر آئے کہ جن کے بستر وں سے لوٹا بندھا ہوا تھا۔افسوس کہ گندگی اور غلاظت اس بستی کی علامت ہے۔

سکندرہ میں اکبر کامقبرہ ہے۔ جب یہ پہلی بارتغمیر ہوا تو جہاں میرکو پسندنبیں آیا اور دوبارہ

ے اس کی تغیر کرائی۔ چونکہ یہ ذرا ہٹ کر واقع ہے اس کئے یہاں سیاح کم آتے ہیں۔ وسیع و عریف میں میں مقبروں کو اپنے مقاصد کے عریف علاقہ میں یہ مقبرہ واقع ہے۔ یورپ ہے آنے والوں نے ان مقبروں کو اپنے مقاصد کے استعال کیا۔ کچھ نے تو ان میں رہائش اختیار کرلی کچھ نے یہاں اوارے قائم کر گئے۔ اکبر کے مقبرہ کو ایک جرمن پاوری جس کا نام بفائڈ رتھا، اس نے یہاں یتیم خانہ کھولا اور پرنشگ پریس کے مقبرہ کو ایک جرمان پاوری جس کا نام بفائڈ رتھا، اس نے یہاں یتیم خانہ کھولا اور پرنشگ پریس کے مقبرہ کو ایک جہاں بینی مواد چھا یا جاتا تھا۔

یہاں سے چل گرشہرآ گرہ میں داخل ہوئے، تاج محل کود کیھنے کی خواہش کے نہیں ہوتی ہے۔ جب اس ممارت میں پنچے ایک عجیب احساس تھا۔ کافی راستہ طے کر کے تاج محل کے قریب گئے، جیسے ہی داخلہ کے بعد بیسا منے آیا ایسامحسوس ہوا کہ بیرخلاء میں واقع ہے، اگر چہ سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی، مگر اس ممارت کے وجود نے ایک عجب احساس کو پیدا کیا، کہ تھوڑی دیر کے لئے حیران و ششدر ہوکررہ گیا۔

تاج محل نہ صرف لوگوں کے لئے ایک عجوبہ ہے بلکہ غیر ملکیوں کے لئے بھی فن تعمیر کا ایک ایبا مظہر ہے کہ جواس عہد کی تخلیقی صلاحیتوں کو طاہر کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی تعمیر میں نہ صرف فن تعمیر کے ماہر معمار بلکہ ہندوستان کے کاریگر، ہنر منداور دست کا رشامل تھے کہ جن کی مجموعی صلاحیتوں نے اس فن پارے کو تخلیق کیا۔

دلچپ بات یہ ہے کہ تاج کل کی تعمیر پر ہرکوئی اپنادعوئی کرتا ہے۔ اہل یورپ کا خیال تھا کہ
الیی خوبصورت عمارت کوئی ہندوستانی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، البذا کہا گیا کہ اس کا نقشہ کسی اطالوی
معمار نے بنایا تھا۔ آزادی کے بعد ہندوانتہا پیندوں نے اپنا نظر بید دیا کہ درحقیقت میمندرتھا کہ
جے مقبرہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اگر چہ تاج کل کی تعمیر، اس کے اخراجات کی تفصیلات معاصر
تاریخوں میں موجود ہیں، بدشمتی ہے ہے کہ اس کے معمار کا نام نہیں ہے، اگر چہ پچھ مورخوں نے
استاداحمہ کے نام کو تلاش کیا ہے، مگر اس کا واضح خبوت نہیں ہے۔ یہ تیجہ ہے اس تاریخ نولی کا کہ
جس میں شاہی خاندان اور امراء کے علاوہ کاریگر اور ہنر مندغائب ہوجاتے ہیں۔

آ خری عبد مغلیہ میں سلطنت زوال کا شکارتھی۔اس عرصہ میں تاج محل کی عمارت بھی زوال کا شکار ہوئی۔ یہاں جھاڑیوں اور بے ہنگم درختوں نے اس کی خوبصورتی کو ماند کر دیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آئی، تو انگریز سیاح جب اس کو دیکھنے آتے تو اپنے ساتھ ہتھوڑے اور چھنیاں لے کرآتے اور مزار اور دیواروں سے قیمتی پھر کھرچ کر نکال لے جاتے تھے۔اس نے مزید عمارت کونقصان پہنچایا۔ولیم بینک جب گور زجزل تھااس وقت یہ تجویز ہوئی کہ مخل عمارتوں سے سنگ مرمر لے کراسے لندن کی مارکیٹ میں فروخت کیا جائے۔اس کی ابتداء دبلی کی مجھ عمارتوں سے ہوئی، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ تاج محل کو مسمار کر کے اس کا سنگ مرمر فروخت کیا جائے ،اس مقصد کے لئے مشینیں تاج محل پہنچ گئی تھیں اور اسے مسمار کرنے کا کام شروع ہونے والا تھا کہ لندن سے پینچرا آئی کہ بڑی تعداد میں سنگ مرمرا ٹلی کی عمارتوں سے آگیا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت گرئی ہے۔اس خبر نے تاج محل کو بچالیا۔ جب لارڈ کرزن ہندوستان کا گورز جزل ہوکر آیا تواس نے تاج محل کی طرف توجہ دی ،اور اس کوموجودہ صورت میں بحال کیا۔

اس کے بعد آگرہ کا قلعہ آتا ہے۔ میں نے اس کو تین چار باردیکھا ہے۔ اب تک جتنے قلعہ دیکھے ان میں سب سے عمدہ اور انچی حالت میں بہی قلعہ ہے۔ اکبر نے اپنے آخری دن بہیں گزارے تھے اور بہیں اس کی وفات ہوئی تھی۔ شان وشوکت میں جہاں گیر کا کُل فن تعمیر کے لحاظ سے خوب عمارت ہے، اس کے بعد قلعہ کاوہ حصہ آتا ہے کہ جہاں شاہ جہاں نے زندگی کے آخری دن گزارے تھے یہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، سامنے سے کھلی ہوئی ہے، اور دریائے جمنا کا دن گزارے تھے یہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، سامنے سے کھلی ہوئی ہے، اور دریائے جمنا کا فظارہ۔ یہاں سے تاجی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یقینا شاہ جہاں اس کودیکے کرمتاز کل کی قربت کو محصہ ہے کہ جہاں جہاں آراء بیگم کی رہائش تھی۔ پورا قلعہ اس حصوں کرتا ہوگا۔ اس سے محمول کرتا ہوگا۔ اس سے محمول کرتا ہوگا۔ اس سے محمول کرتا ہوگا۔ اس میں جاکر رہاجا سکتا ہے۔

وہاں سے چل کر فتح پورسکری میں آتا ہوا۔ اس جگہ اکبر نے سلیم چشتی کی قربت میں اپنا نیادارالسلطنت تعمیر کرایا تھا۔ اکبر کے ان محلات اور عمارتوں کو دیکھ کراس کی شخصیت اور اس کے وژن کا اظہار ہوتا ہے۔ اکبر نے یہاں بڑی پُرسکون زندگی گزاری مثلاً ایک ایرانی سیاح نے لکھا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ اکبر تہد باند ھے ہوئے، فتح پورسکری کے کل کی چھت پر بینگ اڑار ہاتھا۔

یہاں پر کئی اہم تاریخی واقعات ہوئے، مثلاً ایک دن جب اکبرمحل کے اوپر کے حصہ میں، دو پہر کے وقت آ رام کر رہا تھا کہ شور وغل سے اس کی آ نکھ کھل گئی۔معلوم کرنے پر پیۃ چلا کہ ماہم انگا کے لڑکے ادھم خال نے اکبر کے رضاعی باپ قطب الدین کا قتل کر دیا ہے اور وہ خوں آلودنگی تلوار لئے اوپر آ رہا ہے۔ جب ادھم خاں اکبر کے سامنے آیا، تو اکبر نہتا تھا، اس نے عصد میں ادھم خاں کو ہندی زبان میں گالی دی اور بڑھ کراس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اس کے بعد تھم دیا کہ اسے چھین کی دیا جائے، اسے گرادیا گیا گروہ زندہ رہا، لہذا اسے دوسری بارگرایا گیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اکبر نے بی خبرخود ماہم انگا کو جا کر سنائی۔

ادهم خال اس سے پہلے بھی شاہی احکامات کی خلاف ورزی کر چکاتھا۔ گجرات کی فتح کے موقع پراس نے گجرات کے حکمراں کی خوبصورت کنیزوں پرتصرف کیا اور مال غنیمت میں بھی بددیا نتی کی۔ جب اکبر تیز مارچ کرتا ہوا، اچا تک گجرات پہنچا، تو ماہم انگانے اس خیال سے کہ کنیزیں حقیقت بیان نہ کر دیں انہیں قتل کرا دیا۔ اکبر کواگر چہسب معلوم ہوگیا تھا، مگر اس نے درگز رکیا مگر اس نے درگز رکیا مگر اس کے لئے نا قابل برداشت تھا، لہذا اس نے اس کی سخت سزادی۔

فتح پورسکری میں رہتے ہوئے اکبر کے دورِ حکومت کے چندا ہم واقعات ہوئے عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ایک رات جب کہ چاندا ہے شاب پرتھا، اور خوبصورت چاندنی ہر طرف کمھری ہوئی تھی، اکبر نے علاء اور امراء کی میٹنگ بلوائی، اکبر کے لئے دن رات سب ہی اہمیت کے تھے، وہ کی بھی وفت امراء کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ اس رات اس نے علاء کے سے، وہ کی بھی وفت امراء کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ اس رات اس نے علاء کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اس اسنے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ اس نے چار سے زیادہ شادیاں کرلی ہیں، اب انہیں کسے نہ ہی طور پر جائز قرار دیا جائے۔ اس پر علاء نے تاویلیں پیش کرنا شروع کردیں۔ ایک نے کہا کہ قرآن شریف میں آیا ہے دو، دو، تین، تین، چارچار شادیاں جائز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دو، دو سے چواور چارچار سے و شادیاں جائز ہوئیں ۔عبدالقادر بدایونی نے ان سے خار، تین، تین، چارچار سے و شادیاں جائز ہوئیں ۔عبدالقادر بدایونی نے ان سے الگ ہٹ کرمشورہ دیا کہ مالکی فقد میں متعہ جائز ہے اس لئے اگر مالکی فقد کا قاضی فتو کی دید ہے تو یہ شادیاں جائز ہو جائیں گا۔

اکبرکویم مشورہ پیندآیا۔اس نے ای وقت ایک مالمی فقہ کے قاضی کالتین کیا۔اس نے فتوی در است در اس کی شادیاں جائز قرار دیں۔گراکبر نے فور آبی اسے قضاۃ کے عہدے سے برخواست کر دیا تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ جب فادر مونسراٹ کا عیسائی مشن

ہندوستان آیا تو وہ اکبر کے قلع فتح پورسکری آئے۔مونسراٹ لکھتا ہے کہ اکبررات کو کسی وقت انہیں محل میں بلالیتا تھا اور ان سے مذہب پر بحث کرتا تھا۔غریب عیسائی مشنری رات کو ڈرتے رہنچ تھے کہ نہ جانے کب ان کا بلاواا جائے۔

شاہی محل سے قریب ہی اکبر نے عبادت خانہ کی ممارت تقمیر کرائی تھی ، یہ اس کے ذہن کی عجیب وغریب اختر اع تھی ، اس کے دل میں ہر مذہب کے لئے عزت واحتر ام کا جذبہ پیدا ہوا۔
بین الممذا ہب کی سی بحثیں اس نے شروع کیس اور لوگوں میں غذا ہب کے بارے میں روا واری کے جذبات پیدا کئے ۔عبادت خانہ کی ہر ممارت اب ایک ملب کا ڈھیر ہے ۔ مگر اس کی اہمیت کو تاریخ میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

ا کبرکایہ دستورتھا کہ اکثر دربار سے اٹھ کرسیدھا شاہی کارخانے میں چلا جاتا تھا اور وہاں
کاریگروں کے ساتھ بیٹھ کرکام کرتا تھا۔اس کی زندگی فتح پورسیکری میں پُرامن اور سکون کی تھی ۔گر
جب اسے اطلاع ملی کہ اس کے بھائی نے کا بل میں بغاوت کردی ہے تو فتح پورکوچھوڑ کراییا گیا کہ
پھرواپس اس شہر میں نہیں آیا۔اس کا بیشہراب تک خالی اور اذامی کے عالم میں کھڑا، اپنے مکینوں کا
انتظار کررہا ہے۔

1992ء میں مجھے انڈین کونسل آف ہشار یکل ریسر پچ کی جانب سے دعوت نامہ ملا، وہ اکبر کی 450 ویں سالگرہ منارہ ہے تھے۔ ہندوستان جانے کے لئے ہمیشہ ویزا کا مسلہ ہوتا ہے۔
اس بار بھی اس کے طنے میں مشکلات پیش آئیں، کونسل کے صدراس وقت پر وفیسر عرفان صبیب اور بردے بردے مورخ تھے۔ بہر حال ویزا مل گیا۔ کانفرنس میں ہندوستان سے عرفان صبیب اور بردے بردے مورخ موجود تھے۔ بہر حال ویزا مل گیا۔ کانفرنس میں ہندوستان سے عرفان صبیب ماحب نے ایک موجود تھے۔ باہر کے ملکوں سے پچھ مورخ آئے ہوئے تھے عرفان صبیب صاحب نے ایک سیشن کی صدارت بھی مجھ سے کرائی، میں نے یہاں جو مضمون پڑھا، اس کا عنوان تھا ''اکبر پاکستان کی نصاب کی کتابوں میں'' جب میں نے اس مضمون کے سلسلہ میں نصابی کتب کو دیکھا تو جہرت ہوئی کہ ان میں اکبر کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ایک دلچ سپ صورت حال اس وقت آئی در کی مرتب کردہ کتاب''ہٹری آ نے پاکستان' دیکھی، اس میں دی دلیل اور الفاظ استعال کئے گئے تھے جو گیا کہ اس کا ایک حصہ اکبر کے خلاف تھا اور اس میں وہی دلیل اور الفاظ استعال کئے گئے تھے جو

آئی۔ ایکے۔ قریش کی کتاب' دسلم کمیونی آف انڈین سب کون ٹی فینٹ' میں ہیں۔ اب قریش اور عبد الرشید دونوں پائے کے اسکالرز تھے۔ میں نے سوچا کہ کس نے کس کونقل کیا ہے چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ قریش صاحب کی کتاب پہلے خیب چی تھی ، اب جیرت تھی کہ پروفیسر عبدالرشید جیسے موزخ نے بلاحوالہ کے اس حصہ کو کیسے نقل کر دیا۔

جب میں نے مضمون میں اس کاذکر کیا تو عرفان صبیب صاحب نے بتایا کہ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد پروفیسر عبدالرشید علی گڑھ آئے ، تو انہوں نے سوال کیا کہ اب تک آپ ہمیں کچھاور پڑھاتے رہے، اب آپ کیا لکھر ہے ہیں۔ اس پر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ حصر قریش صاحب نے ان سے بو چھے بغیر، ان کے مضمون میں ڈال دیا، اور انہوں نے بھی اسے چھپنے کے بعد ویکھا، اور اس پرکوئی احتجاج نہیں کیا۔ پھر انڈین کونسل آف ہشار یکل ریسر چ کے مصرا صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کے ویز اکے سلسلہ میں انڈیا کی ایجنسیز نے آپ کی مخالفت کی تھی اور شیکل سے انہوں نے کلیرنس دی۔ میرے لئے خوثی کی بات تھی کہ میں اپنے ملک میں اور ہندوستان دونوں کی انٹیلی جنس ایجنسیوں میں غیر مقبول ہوں۔

میرےاس مضمون کا ہندوستان کے اخباروں میں بڑا چر جا ہوا۔ میرامقصدتو تعصب کودکھانا تھا کہ جو پاکستان میں اکبر کے خلاف ہے،اس سے زیادہ نہیں۔

کانفرنس میں پروفیسر احسن رضاخال سے ملاقات ہوئی، یہ شملہ میں ہما چل یو نیورٹی میں تاریخ کے پروفیسر تھے۔اب ریٹائر ہوکر شملہ میں رہتے ہیں۔خوش نداق،اوردوست انسان ہیں، ان کا ساتھ ہوا تو انہوں نے کافی لوگوں سے ملوایا۔ایک دن شام کو مجھے لے کر جے۔این۔ یو گئے، وہاں پہلے تو پروفیسر دلباغ سکھے سے ملے۔اس کے بعد پروفیسر ہربنس کھیا سے ملوایا،اس ملاقات کے بعد سے ہربنس کھائی سے ایسی دوتی ہوئی کہ جواب تک چل رہی ہے، بڑے عالم وفاضل ہیں، خاص طور سے علی تاریخ پر۔

1993ء کی بات ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے پچھدانشوروں اورسیاسی کارکنوں نے ''پیوپلز ٹو پیوپلز' ڈائیلاگ کے نام سے ایک آرگنا کڑیشن بنائی، اس کی جانب سے پہلی مرتبہ پاکستان سے 100 افرادشرکت کے لئے روانہ ہوئے۔نوائے وقت نے طنز پیڈبرلگائی کہا کیک سو محبّ وطن پاکستانی ہندوستان جارہے ہیں۔ یہ بڑااچھااورخوشگوارتجر بہتھا، ہندوستان سے بھی اسنے ہی لوگ شریک ہوئے ، بڑی جذباتی تقریب ہوئے ، بڑی جذباتی تقریب ہوئیں، ہندوستان تقریب ہوئیں، نظمیں پڑھی گئیں، اور آپس میں میل جول، اور امن کی با تیں ہوئیں، ہندوستان کے میڈیا نے بھی خوب خبریں لگا ئیں۔ ٹی وی چینلز نے انٹرویو گئے ، خاطر تواضع ہوئی، اور ایسا محسوں ہوا کہ دونوں ملکوں کے لوگ آپس میں مل گئے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ میل جول اور بڑھے گا۔

کانفرنس کے دوران ایک دن عبدالمعبود آئے اور کہنے لگے کہ نرملا دلیش پانڈے جوایک سابی کارکن ہیں وہ کچھ پاکستانی مندو مین سے ناشتہ پر ملنا چاہتی ہیں،آپ ذراان لوگوں کو لے کر انڈیاانٹرنیشنل سینٹرآ جا ئیں۔

نرملا دیدی سے بیمیری پہلی ملاقات تھی۔ وہ ہندوستان پاکستان دوتی کی زبر دست حامی تھیں۔ گرنہ جانے کیوں اُنہیں اس کا نفرنس میں مدعونہیں کیا گیا تھا۔ ناشتے میں کوئی دس بارہ لوگ شریک تھے۔ ان سب ہی کا بیہ خیال تھا کہ اگر لوگوں کی جانب سے اپنی اپنی حکومتوں پر د باؤ ڈالا جائے تو حکومتیں مجبور ہوں گی کہ تعلقات بنا کمیں۔

شاید 1995ء کی بات ہے کہ ہر بنس کھیالا ہور آئے۔ان کا آبائی شہر گجرات ہے، گراب اس شہر کی یادیں ہیں، وہاں نہیں جاستے تھے کیونکہ ان کے پاس صرف لا ہور کا ویزا تھا،اوراس میں بھی پولیس رپورٹنگ شامل تھی۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے شہر یوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ ذرا بھی خیال نہیں کہ ایک عالم و فاصل شخص کو مجرموں کی طرح پولیس اسٹیشن میں جاکرا پے آنے اور جانے کی رپورٹ کرانی ہوتی ہے۔

ہربنس بھائی کومغل تاریخ کے اسکالر ہونے کی حیثیت سے لا ہورشہراوریہاں مغل عمارتوں اوریادگاروں کودیکھنے کاشوق تھا۔وہ مشکل سے چاردن رہے مگران کے ساتھ اچھاوقت گزرا۔

میری بڑی بیٹی عطیہ کوابتداء میں آ رٹ کا شوق تھا، اس لئے اس نے بیٹنل کالج آ ف آ رٹ میں داخلہ لے لیا۔ ابھی وہ پہلے سال ہی میں تھی کہ ایک دن کالج کی بس سے اتر تے ہوئے اس کا پیرسلپ ہوا، اور اس کے مخنے میں دراڑ پڑگئی جس کی وجہ سے وہ پلاسٹر میں بند ھے پیر کے ساتھ تقریباً ایک یاڈیڑھ مہینے گھر پر رہی صحت یاب ہونے کے بعد اس نے کالج دوبارہ سے جوائن کیا،

گراس کے ٹیچر نے کہا کہ وہ اس سال امتحان نہ دے۔ اس نے ضد کی کہ وہ پوری طرح سے تیار ہوا ہے وار متحان ضرور دے گی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس صورت میں وہ اسے فعل کر دیں گے اور ہوا بھی یہی، نہ صرف یہ بلکہ اسے کالج سے نکال دیا گیا۔ اس پر ہر بنس کھیا نے کہا کہ وہ ہے۔ این ۔ یو آ جائے، شعبہ تاریخ میں اسے داخلہ مل جائے گا۔ اس وقت ہے۔ این ۔ یو کے تاریخ کے شعبہ میں رومیلا تھا پر، پن چندر، سیش چندر اور خود ہر بنس کھیا پڑھا رہے تھے۔ لہذا اس نے داخلہ کی درخواست دی اور اسے داخلہ ل گیا۔

1996ء، جسسال عطیہ کو جے۔ این۔ یو جوائن کرنا تھا، ای سال پروفیسرامریت سکھنے نے تقسیم ہند کے 50 سال ہوئے پرایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ جھے بھی دعوت دی گئی۔ اس میں شرکت کے لئے ہندوستان کے مشہور مورخ شامل تھے، انگلتان سے بھی پچھلوگ آئے ہوئے تھے۔ میں جے۔ این۔ یو میں پروفیسر امتیاز احمد کے ہاں شہرا ہوا تھا۔ ای دوران عطیہ کوچھوڑ نے کے لئے میری بیگم ذکیہ اور شہلا و مین تارا بھی دبلی آگئے، پھر سب امتیاز بھائی کے مہمان ہو گئے۔ انہوں نے ایک لحاظ سے پوراگر ہمارے حوالے کردیا اور خود ڈرائنگ روم میں شفٹ ہوگئے۔ عطیہ کو گئا

ہندوستان اور پاکستان میں کوئی چیز یقین نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم ائیر پورٹ پر پہنچ،
بورڈ نگ کارڈ لے کرامیگریشن پرآئے تو پت چلا کہ ہم سب کوتو پولیس رپورٹنگ کی ضرورت نہیں تھی،
گر نہ جانے کیوں ذکیہ کی پولیس رپورٹنگ ہوئی تھی، ہم نے ان کے ویزا میں نہیں دیکھا۔اب
ہندوستانی بیوروکر کیی آتی ہے، کہا گیا کہ وہ نہیں جا سکتیں جب تک پولیس رپورٹنگ نہ ہو، ہم نے
کہا بھی کہ شاید بیغلطی سے لکھ دیا گیا ہے اور جب کہ ہم واپس جارہ ہیں تو جانے دو۔ساری
دلیلیں بیکار ہوئیں۔ ذکیہ کورکنا پڑا۔ یہاں پرکام آئیں نرملا دیش پانڈے، جنہوں نے پولیس
رپورٹنگ کرائی اور پھردویا تین دن بعدان کا آنا ہوا۔

بہرحال اس صورت حال ہے دونوں ملک کے مسافر دوجیار ہوتے ہیں ،اس کے بعد سے ہندوستان جانے کاسلسلدر ہا ، کانفرنسوں ، سیمیناروں ، یا دوستوں سے ملنے کے لئے۔

د بلی کے علاوہ دو مرتبہ بمبئی جانا ہوا ، ایک مرتبہ ایک کانفرنس کمیونل ازم کمبیٹ کی ایڈیٹر تیستاسیٹل ورڈ نے نصابی کتابوں پر کرایا تھا۔اس سیمینار میں رومیلا تھا پراور کے۔این۔ پانیکر بھی تھے۔ایک دوسری کانفرنس شہر کی تاریخ پڑھی۔ان کانفرنسوں کی وجہ سے ہندوستان کے دانشوروں سے دوتی ہوگئی،اوران سے بحث ومباحثہ میں مزہ آنے لگا۔

1999ء میں مجھے ایک اطلاع ملی کہ نہرومیوزیم اینڈ لائبریری نے مجھے سنئر فیلوشپ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے میرے ویزے اور رہنے کے لئے حکومت ہندوستان سے اجازت لینی تھی۔ اس وقت بی۔ ہے۔ پی کی حکومت تھی۔ میری فائل کلچرل منسٹر کے پاس ایسی گئی کہ پھر واپس نہیں آئی اور یوں میں ایک بار پھر دونوں ملکوں کے تعصب کا شکار ہوگیا۔

2002ء کی بات ہے کہ ہندوستان کی رام کرش آرگنائزیشن کی جانب سے مجھے دہ کمیونل ہارمنی'' (Communal Harmony)ایوارڈ دیا گیا۔ اس کی ایک پُرشکوہ تقریب دہلی میں ہوئی، ایوارڈ دینے کے لئے دلائی لامہ کو بلایا گیا تھا۔ میرے علاوہ ہندوستان سے دولوگ تھے جنہیں بیابوارڈ دیا گیا تھا۔ تقریب میں دلائی لامہ سے مختصر ملاقات رہی۔ انہیں جلدی اس لئے جانا تھا کہ ان کے سونے کے اوقات مختلف تھے وہ شام کو چھ بجسوجاتے ہیں اور رات میں تین بج اٹھ کرعبادت کرتے ہیں۔ مجھے اب تک جوابوارڈ زیلے ، ان میں بیتیسرا تھا۔ پہلا فیض فاؤنڈیشن کی جانب سے 1986 میں فیض ایوارڈ دیا گیا تھا۔ دوسرا ایوارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد میں کچھ دن دہلی میں شہرا اور دوستوں سے ملاقات ہوئی، بلکہ ہمارے دوست ادر ایس مجھے اپنی گاڑی میں بھا کرعلی گڑھ لے گئے، جہاں عرفان حبیب صاحب سے ملاقات کی اور ساتھ میں گلی گڑھ نو نیورش کی کھارتیں دیکھیں۔

اس کے بعد سے ہندوستان برابر آنا جانا ہوتار ہا۔ ایک اورا ہم دورہ اس وقت ہوا کہ جب ہندوستان کی حکومت کی جانب سے پاکستان کے مورخوں کو دعوت ملی۔ اس دعوت کے پس منظر میں پاکستان میں ہندوستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر ٹی۔ سی۔ ٹی را گھوون تھے وہ خود بھی تاریخ دال ہیں اور عبدالرجیم خان خاناں کے ہندی دوھوں پر کام کررہے ہیں۔ ان کی تحقیق کے سلسلہ میں ان سے ملاقا تیں رہیں جودوستی میں بدل گئیں۔ انہوں نے اس دورے کا انتظام کیا اور مجھے اس کا سربراہ بنا دیا۔ اب مسئلہ بیتھا کہ آٹھ مورخ کہاں سے اکٹھا کریں۔ بہر حال بیشکل کام ہوا، ان میں ڈاکٹر دیا۔ اب

جعفراحد، ڈاکٹر طارق رحمان، ڈاکٹر تنویراحمد، احمد سلیم، مسزفوزیہ سعید، اور بلوچتان یو نیورٹی کے مسٹر کندی شامل سے سب سے پہلے ہم لوگ شانتی نکیتن گئے کہ جہاں ہشاریکل کا نگرس اجلاس ہور ہاتھا۔ اس میں تقریباً ایک ہزار پانچ سومورخ موجود سے عرفان حبیب صاحب کی نگرانی میں اس کا نفرنس کی کارروائی ہورہی تھی ۔ کا نفرنس میں بیک وقت 5یا 6 سیشن ہورہ سے ہے ۔ یہ کہیے کہ ایک میلہ تھا کتابوں کے اسٹال سے، کھانے کا بہترین انتظام تھا، ہر مندوب کو نکٹ دید ہے گئے سے ایک میلہ بین بھی ، سب لوگ آ رام سے سے لیند یہ واسال سے کھانا لے کر کھار ہے تھے۔

ہمیں یو نیورٹی کے واکس چانسلر کی جانب سے چائے کی دعوت بھی۔ ٹیگور کے زمانے کی یو نیورٹی دیکھی جب کہ درختوں کے سابیہ میں کھلی فضا میں پڑھائی ہوتی تھی۔ کانفرنس میں کئی مورخوں سے ملاقات رہی۔

اس دورہ کے بعد ایک دن علی گڑھ گئے جہاں عرفان حبیب کے ساتھ شعبہء تاریخ کے اس تذہ سے ملاقات ہوئی۔ عرفان حبیب صاحب Peoples History of India کے بیل ۔ اس کے بعد علی گڑھ یو نیورٹی دیکھنے گئے اس کی مجد میں سرسیّد اور مصوبہ پرکام کررہے ہیں۔ اس کے بعد علی گڑھ یو نیورٹی دیکھنے گئے اس کی مجد میں سرسیّد اور محت الملک کی قبریں ہیں۔ یو نیورٹی کے اندر ہی سرسیّد کا وہ بنگلہ دیکھا جہاں وہ رہتے تھے۔ جے اب میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک دن وائس چانسلر نے ڈنر پر بلایا اور باتوں باتوں میں کہنے گئے کہ المحد الله علی گڑھ کے طالب علم نماز روز ہے کے بڑے پابند ہیں کیونکہ وستوں نے علی گڑھ یو نیورٹی کے بارے میں بہت کچھن رکھا تھا اس لئے گھوم پھر کراس کے ہوشل اور شعبہ جات کی محارتیں دیکھیں۔ یو نیورٹی بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اب بوئی سرسز ہے۔ بقول عرفان حبیب صاحب کے یو نیورٹی میں درخت لگانے کا کام ذیا کر حسین صاحب کے یو نیورٹی میں درخت لگانے کا کام ذیا کر حسین صاحب کے نو نیورٹی میں درخت لگانے کا کام ذیا کر حسین مخطوطات کی وجہ سے مشہور ہے۔

شانتی عکیتن سے واپسی پر ایک دن کلکت میں تظہرے، یہاں ایشیا تک سوسائی آف بنگال کے دفتر گئے، فورٹ ولیم کالج اور کلکتہ یو نیورٹی میں کچھ وقت گز ارا۔ شہر کو پوری طرح نہیں دکھ یائے۔ٹریفک بہت ہے اس لئے کہیں آنا جانا مشکل تھا۔ اس کے بعدہم وہلی آئے ، دہلی میں جامعہ ملیہ دیکھی ، وہاں تاریخ کے اساتذہ سے ملے۔
ج-این- یو میں ہسٹری ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے نصابی کتابوں پرایک سیمینار میں شرکت کی۔
انڈین ہسٹار یکل کونسل میں اسٹاف سے ملاقات کی ، میں پہلے سے اکثر کو جانتا تھااس لئے تجدید ملاقات ہوگئی۔ اس پورے دورے میں دفتر خارجہ کا ایک آفیسر ہمارے ساتھ تھا زندگی میں سیر پہلا آفیشل دورہ تھا، اگر اس قتم کے دورے ہوتے رہیں تو دونوں ملکوں کے دانشوروں میں دوتی برطے گی۔ مگر ہوتا ہے کہ اکثر دعوت نامے کسی نہ کسی آرگنائزیشن کی جانب سے آتے ہیں اور ویز اطفے میں دونوں جانب سے مشکلات پیش آتی ہیں۔

ہندوستان میں جانے کے نتیجہ میں کئی دوستیاں ہوئیں،ان میں سے پچھالی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بیزندگی کی یادگار ہیں۔ وفت کے ساتھان میں سے پچھے نے اس دنیا سے رخت سفر بائدھا،اوران کے جانے کے بعد مجھے ایسامحسوس ہوا کہ ہندوستان خالی ہوگیا کیونکہ ان کے دم سے ڈھارس رہتی تھی اور ہندوستان میں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔لیکن زندگی اس کا نام ہاور وفت یوں ہی روال دوال رہتا ہے۔اب بھی ہندوستان میں بہت دوست ہیں اور وہال جا کران کے درمیان پاکرخوشی وسرت کا ظہار ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر دبلی میں ہیں،اس لئے اگر جانا ہوتو دبلی میں سارا وفت گزر جاتا ہے۔ ہندوستان میں دیکھنے کو بہت پچھ ہے، اس کی حسرت رہی کہ بیرسب دیکھا جائے، مگر انسان کی خواہشات کہاں پوری ہوتی ہیں، میری بید حسرت رہی کہ بیرسب دیکھا جائے، مگر انسان کی خواہشات کہاں پوری ہوتی ہیں، میری بید خواہشات کھی اس کی طراشا ہوتا ہی اس کی خواہشات کہاں پوری ہوتی ہیں، میری بید خواہشات کھی اس کی طراشات بھی اس طرح ادھوری ہیں،اورشا بیر ہیں گی۔

نرملادیش پانڈ کوان کے ساتھی اور جانے والے دیدی کہا کرتے تھے۔وہ سب کے لئے بوی بہن کی طرح تھیں۔خوش مزاح ، نرم اہجہ میں گفتگو کرنا ، بھی غصہ اور ناراضگی کا ظہار نہیں کرنا ، وہ ایک ساجی کارکن تھیں ساجی سرگرمیوں میں انہوں نے ونو و ابھاوے کے ساتھ کام کیا جو گاندھی جی کی کے ماننے والے تھے انہوں نے ہندوستان میں پھر کر زمینداروں کواس پر آبادہ کیا کہ اپنی زمین کا ایک حصہ کسانوں کو دیدیں۔ دیدی کا کہنا تھا کہ کافی زمینداروں نے زمینیں ، یں۔ اپنی زمین کا ایک حصہ کسانوں کو دیدیں۔ دیدی کا کہنا تھا کہ کافی زمینداروں نے زمینیں ، یں۔ میری ان سے بحث ہوئی کہ ٹھیک ہے کچھ نے زمینیں دیں ، کیا اس سے مسئلہ کاحل نکل آبا کیا ہندوستان کے کسان غربت و مفلسی سے آزاد ہو گئے۔وہ بحث نہیں کرتی تھیں ، مسکر اکر خاموش ہوجاتی تھیں ،گر دھن کی کہی تھیں ،اسپنے کام میں گئی رہتی تھیں۔ان کے کام اور خلوص کا نتیجہ بیتھا ہوجاتی تھیں ،گر دھن کی کہی تھیں ،اسپنے کام میں گئی رہتی تھیں۔ان کے کام اور خلوص کا نتیجہ بیتھا

کہ بڑخص ان کی عزت کرتا تھا۔امریت سنگھ کہا کرتے تھے بھٹی وہ اپنے لئے تو پھیے نہیں مانگتی ہے، دوسروں کے لئے کہتی ہے، تو کون ہے جوا نکار کرےگا۔ان کے گھر پر بمیشہ لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ پورے ہندوستان سے برقتم کے لوگ آتے تھے اور اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وہ کسی سے انکارنہیں کرتی تھیں اور ہرایک کی مشکل دور کرنے پر تیار دہتی تھیں۔

جب عطید کا داخلہ ہے۔ این۔ یوش ہو گیا تو مسئداس کے ویزے کا آیا۔ ہندوستان کی حکومت کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طالب علموں کے لئے ویزا کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ حسب معمول دیدی سے کہا گیا کہ اس مسئلہ کا حل تلاش کریں۔ جب وہ وزارت داخلہ کی بیوروکر لیمی سے کام کرانے میں ناکام ہوگئیں تو پھر وہ سیدھی ہندوستان کے وزیراعظم مجرال کے خط پاس کئیں اوران سے عطیہ کے ویزے کی بات کی مجرال نے فوراً ویزے کی منظوری کے لئے خط کھوایا اور دیدی کے حوالے کیا۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ جب عطیہ وزیراعظم مجرال کا خط لے کر وزارت دارخلہ کے آفس گئی تو خط د کھے کرافسر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کورولز اور ریگولیشنز کے وزارت دارخلہ کے آفس گئی تو خط د کھے کرافسر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کورولز اور ریگولیشنز کے بارے میں پید تو ہوتا نہیں ہے، صرف سفارش کر دیتے ہیں۔ بہر صال انکار ممکن نہیں تھا، اسے دوسال کا ویزاد یہ یا گیا۔

دوسری بار جب عطیہ نے ایم فل میں داخلہ لیا تو پھر ویزے کا مسئلہ آیا۔ اس کی درخواست وزارت خارجہ و داخلہ میں ایک میز سے دوسری میز پر بغیر کسی فیصلہ کے جاتی رہی۔ اس بار ہندوستان میں بی ہے ہے۔ پی کی حکومت تھی لہذا دیدی اڈوانی کے پاس جا پینچی ۔ اس نے کہا پاکستانی لڑکی کو ویزا چا ہے ، ضرور، اس نے بھی فورا سفار شی خط دیدیا اور اس طرح مزید دوسال کا ویزائل گیا۔

میں سوچتا ہوں یہ ہندوستان ہی میں ممکن تھا کہ جہاں ایک سابھ کارکن کی اتنی عزت تھی ،اوریہ جمہوریت اوراس کی سوچ تھی کہ لبرل اورانتہا پیندوونوں جماعتوں کی حکومت میں ان کی بات کوسنا گیا۔

جب بھی میرا ہندوستان جاتا ہوتا، دیدی کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملائیں۔ ہندوستان میں جب بھی بیرونی ملکوں کے سربراہ آتے تو دیدی ان کو گاندھی جی کی سادھی پر لیے جاتی تھیں۔ایک مرتبہ میں اتفاق سے گاندھی جی کے بیم وفات پر دبلی میں تھا۔ دیدی نے کہا کہ مج امتیاز بھائی کے ساتھ میں سادھی، جوراج گھاٹ پر واقع ہے آ جاؤں۔اس دن سردی بہت تھی، مج صبح اٹھ کر میں اور امتیاز بھائی سادھی پر پہنچ گئے۔ یہاں کانگرس پارٹی کے اہم اراکین آئے ہوئے ہوئے میں اور امتیاز بھائی ساد تقریریں ختم ہوئیں تو انہوں نے مجھے کانگرس کے اہم ممبران سے ملایا۔ یہاں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی موجود تھے جو مجھ سے مل کر بڑے جیران ہوئے کہ میں یہاں کیا کرر ہاہوں۔

ایک مرتبدہ ہرلا ہاؤس لے تئیں کہ جہاں گاندھی جی قیام کرتے تھے۔ای جگہان کا قتل ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن انہیں پراتھنا جانے میں ذراد پر ہوگئ تھی ،اس لئے وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس جگہ پنچے تھے۔ یہاں دیدی نے میراایک لیکچرر کھ دیا تھا۔ لیکچر میں کا نگرس کے ممبران اور گاندھی جی کے گاندھی جی کے پیروکار موجود تھے۔ حاضرین نے سوال کیا کہ پاکستان میں لوگ گاندھی جی کے بارے میں کیا جہتا ہا کہ ہمارے ہاں تو سوچ ہی اور ہے۔

ایک اور مرتبدہ مجھے ترسیماراؤ سے ملانے لے کئیں۔ یہاں ہندوستان میں سابق وزیراعظم کو بڑی مراعات دی جاتی ہیں۔ ابتداء میں راؤ صاحب بڑے تاط تھے لیکن جب بات چیت ذرا آگے بڑھی تو بے تکلف ہو گئے۔ وہ بڑی شستہ اردو بول رہے تھے۔ دیدی نے بتایا کہ وہ کئی زبانیں جانتے ہیں ، اور جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو مراضی بولتے ہیں۔ مجھ نے فرمائش کی کہ اگلی مرتبہ آؤں تو اپنی کتا ہیں انہیں دوں۔ افسوں کہ ان سے دوبارہ ملا قات نہیں ہوئی۔

ہندوستان اور پاکستان میں دوئتی کے لئے وہ تمام زندگی سرگرم رہیں۔انہوں نے دونوں جانب سے سابق فوجیوں کوامن کی تحریک میں شامل کیا۔وہ جز ل مشرف سے بھی ملتی تھیں اور دوئتی کی بات کرتی تھیں۔وہ پاکستان کے لبرل اور سیکور طبقوں میں بڑی مقبول ہو گئیں تھیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا، یا کستان آتی تھیں اور امن کی بات کرتی تھیں۔

جب ایک دن عبدالمعبود نے فون پراطلاع دی کہ دیدی کا انقال ہو گیا ہے تو س کر ایک دھچکہ لگا۔عبدالمعبود نے بتایا کہ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے تھیں۔ رات کوسوتے میں وفات پاگئیں۔امن کی خواہش مند کی موت بھی بڑی پُر امن ہوئی۔

اییامحسوس ہوا کہ اب ہندوستان میں جائیں اور دیدی کو نہ پائیں تو کتنا صدمہ ہوگا۔ ان کی زندگی میں اطمینان تھا کہ اگر کوئی مسلہ ہوا تو دیدی مدد کو آ جائیں گی۔ ویزا دلوا دیں گی، اس کی مدت میں توسیع کرا دیں گی ،لوگوں سے ملوائیں گی۔ آپ جینے لوگوں سے ملتے ہیں ، اتنا ہی آپ کا ہندوستان کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ ان کی موت نے پاکستان کو ایک زبر دست خیرخواہ سےمحروم کردیا۔

پروفیسرامریت سکھ سے پہلی ملاقات لا ہور میں ہوئی، وہ پروفیسررشیدصاحب کے گھر پر کفیبر سے ہوئے تھے، یہ گورنمنٹ کالج لا ہور کے سابق پر پیل رہ چکے تھے اور امریت سکھ کے کلال فلیل تھے۔ بڑی شفقت، اور محبت سے ملے، میری کچھ تحریریں پڑھ چکے تھے، اس لئے ملاقات کی خواہش کی تھی۔ کہنے لگے کہ وہ ہندی کے مقابلہ میں اردوزیادہ سہولت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے پنجاب میں اردوکا رواج تھا، اور سب ہی ہندو، سکھ، یا مسلمان اردو پڑھتے تھے۔ مجھے لندن میں لا ہوراسکھ ملے تھے جو درزی کا کام کرتے تھے اور اپنے انگریز گا ہوں کو اردو میں لکھ کریے تھے۔

پروفیسرامریت میگھ پٹیالہ یو نیورسٹی کے وائس چانسلررہ چکے تھے۔ان کاخصوصی مضمون تعلیم تھا۔انہوں نے اپنے وائس چانسلری کے زمانے کے دلچیپ واقعات Asking you Trouble میں لکھے ہیں ۔ دہلی میں وہ پنجاب انسٹی ٹیوٹ کے روح رواں تھے۔ پنجاب کی تاریخ سے خصوصی دلچیبی تھی ۔ سیکولر ذہن رکھتے تھے اور ہندوستان و پاکستان کے درمیان دوستی

1996ء میں انہوں نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے 50 سال پورے ہونے پر تقسیم ہند پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس میں مجھے بھی دعوت دی۔ ہندوستان سے اعلیٰ پائے کے مورخ اس سیمینار میں آئے۔ بعد میں ان مقالا جات پر شتمل ایک کتاب انہوں نے مرتب کر کے شائع کی۔

پروفیسر امریت سنگھ بڑے روایتی انسان تھے۔ ادب آ داب اور تعلقات کا بڑا خیال کرتے تھے۔ میں جب بھی ہندوستان جاتا آئبیں فون کرتا، وہ فوراً ملنے کے لئے آ جاتے۔ آخر عمر تک خودگاڑی چلاتے تھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی، میری تحریروں کے بارے میں پوچھتے، اس پرفکر مند رہتے تھے کہ میں بیروزگار ہوں، مثورے دیا کرتے تھے، تھیجتیں کرتے تھے، نہصرف مجھ سے اتنالگاؤ تھا بلکہ میری فیملی کے ساتھ بھی اتنا ہی انس تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ

میں بار بار ہندوستان آتار ہوں۔

2010ء میں ان سے آخری ملاقات پنجابی انسٹی ٹیوٹ میں ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ بہت کم رورہوگئے تھے۔ کین جنی طور پر پوری طرح سے چست تھے، بیارر ہنے گئے تھے۔ کہنے گئے کہ آخرا یک دن جانا تو بھی کو ہے۔ لہندااس میں کیا پریشانی، میرے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے، ہم نے ملک کرکافی پی۔ انہوں نے پاکتان کے حالات پوچھے۔ دیر تک افسوس کرتے رہے کہ دونوں ملکوں میں آئی دوری کیوں ہے؟ انہوں نے اپنا پورا کتب خانہ انسٹی ٹیوٹ کو دیدیا تھا۔ سردار مہندر سنگھ جو اس کے ڈائر کیٹر ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ انسٹی ٹیوٹ میں کی پر زہوتے رہیں۔ پاکتان سے اگر کوئی سکھ تاریخ پر کام کرتا تو انہیں بے انہا فور آس پر ویز اور ساجدہ و ندل کی کتاب ' بھائی رام سنگھ' پر انہیں دی تو انہوں نے فور آس پر اخبار میں تیمرہ کیا اور دونوں کو امر تسراور دیلی بلوا کر ان کے کیکر زکرائے۔

ان کی وفات کی خبرای میل پر آئی۔ میں نے سوچا کہ ایک اور ہمدرداور شفقت کرنے والا گزرگیا۔اب اگر ہندوستان جانا ہوا تو ان کی غیر حاضری محسوں ہوگی۔

پروفیسر سیش سبروال، ہے۔این۔ یو میں پڑھاتے ہتے۔ گرنہ جانے کیا دل میں آیا کہ پروفیسری چھوڑ دی، اور قبوڑی بہت رقم تھی، اسے کہیں انویسٹ کر دیا، اور فیصلہ کیا کہ بقایا وقت تحقیق میں گزاریں گے۔ لاہور میں وہ بلال احمہ کے مہمان تھے، انہوں نے یہاں لوگوں سے ملاقا تیں کیں۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں ایک لیکچر دیا۔ان کے ذہن میں بیسوال بار بار آتا تھا کہ آخر ہندوستان کیوں تقسیم ہوا؟ ہندوؤں اور مسلمانوں میں آخر کیا جھڑے کہ ایک علیمہ ملک حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جب کہ تقسیم کی بھی صورت میں ساتی اور معاشی مسائل کاحل مہمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جب کہ تقسیم کی بھی صورت میں ساجی اور معاشی مسائل کاحل مسلمان محلی جھے یاد آیا کہ نہرونے تقسیم کے سلمہ میں کہا تھا کہ کیسے تقسیم کرو گے۔ جب کہ ہندواور مسلمان محلوں میں گاؤں اور میں اور شہروں میں ٹاکر رہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہرمحلہ، گاؤں اور شہر سے نہ ہب کی بنیاد پراوگوں کو علیحہ ہ کردے۔ سیش سبروال تقسیم کے مسئلہ پرایسے البھے کہ انہوں نے نہ صرف اسلامی تاریخ ، بلکہ وسط ایشیا اور ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔وہ بنیا دی طور پر ماہر عرانیات تھے، لہذا انہوں نے سوشیولوجی کے نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ کیا اور پانچ سال کی عات کے بعد تقسیم ہند پران کی کتاب شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اس موال کا جواب دینے کی مخت کے بعد تقسیم ہند پران کی کتاب شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اس موال کا جواب دینے کی

کوشش کی ہے کہ آخریتقسیم کیوں ہوئی؟اس کامسودہ انہوں نے مجھے بھیجا۔ مجھےان کی کتاب پند آئی، جب پیشائع ہوئی تومیں حیران ہوا کہ کتاب کا انتساب میرےادر بلال کے نام تھا۔

تقسیم ہند پر برسوں کافی مورخوں نے کام کیا ہے۔ لیکن سبر وال کا کام ان سے مختلف ہے۔
سنجیدہ تحقیق کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئ ہے۔ افسوں ہے کہ اس پر پوری طرح سے بحث نہیں ہوئی،
اور اکثر دانشوروں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ سبر وال کا تعلق
چونکہ کسی نظریاتی گروہ ہے نہیں تھا۔ میں جب بھی ہندوستان جا تا سبر وال سے ملا قات ہوتی۔ ان
سے ای میل ہے بھی رابطہ تھا۔ اکثر موضوعات پر بحث ومباحثہ ہوتار ہتا تھا۔ وہ جو بھی میری دلچیسی کی کتاب ہندوستان میں چھپتی تھی، اسے خرید کر بھیج دیتے تھے۔
کی کتاب ہندوستان میں چھپتی تھی، اسے خرید کر بھیج دیتے تھے۔

ان کی زندگی بردی ڈسپلن تھی۔اکیڈ مک معاملات میں گہری دلچیسی لیتے تھے اور مشورے بھی دیتے تھے۔لا ہور میں ندیم عمرے بھی ان کارابطہ تھا اور ان کی تحقیق میں وہ مدد کرتے تھے۔

میرا کچھ عرصہ ہندوستان جانانہیں ہوا۔ سنا کہ بیار ہو گئے ہیں، شاید حالت زیادہ خراب ہوگئے۔ دوستوں سے ملنا بند کر دیا۔ دلیل بیدی کہ میری حالت الی نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں۔ ایک دن ان کے لاکے کی ای میل سے پتہ چلا کہ اس بیاری سے جال برنہیں ہو سکے اور این دن ان کی وفات سے میں ایک اچھے دوست سے محروم ہوگیا، اور جب ہندوستان جانا ہواتو جھے دہلی خالی اور افسر دہ نظر آئی۔

پروفیسر ہربنس کھیا ہے پہلی ملاقات پروفیسراحسن رضا خال نے کرائی تھی ،اس کے بعد ہے ہربنس بھائی ہے جودوی ہوئی تو وہ آج تک باقی ہے۔ جب بھی ہندوستان جانا ہو، تو ان سے سلے بغیر میرا جانا لا حاصل ہوتا ہے۔ وہ خل تاریخ کے ماہر ہیں ،اوران کی حالیہ کتاب مغلو آف انڈیا ہے ، جو انہوں نے تیرہ برس کی تحقیق کے بعد لکھی۔ ان سے ل کر اور بات چیت کر کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کے سکھتا ہوں۔ جب وہ جے۔ این۔ یو ہل شعبہ تاریخ کے پروفیسر تھے تو انہوں نے جمھے یو نیورٹی میں وزیئنگ پروفیسر آنے کی دعوت دی ، گراس کا معاوضہ اس قدر کم تھا کہ اس میں میراگز ارامکن نہیں تھا، ورنہ وہاں کے ماحول میں یقینا سکھنے کو تھا۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو اعلان کردیا کہ اب انہوں نے سیاس لے لیا ہے اور تمام سرگرمیوں سے علیمدہ ہو گئے ہیں۔ گر لوگوں نے انہیں سنیاس میں رہنے نہیں دیا اور انہیں لیکچرز کے لئے بلاتے رہے۔ ہیں۔ گر لوگوں نے انہیں سنیاس میں رہنے نہیں دیا اور انہیں لیکچرز کے لئے بلاتے رہے۔

آ جکل وہ عہد وسطی کی تاریخ Medieval History۔ایک ششما ہی جزئل ایڈٹ کرتے ہیں جو بین الاقوا می طور پرمشہور ہے۔

خیالات ونظریات کے اعتبار سے وہ قطعی انتہا پہند نہیں ہیں، ایک زمانہ میں مارکسٹ تھے اور کے۔ایم۔اشرف جوعہد وسطی کے مشہور مورخ گزرے ہیں انہیں اپنا گرو مانتے ہیں، اب وقت کے رجانات کے ساتھ ان کے خیالات میں تبدیلی آئی ہے۔ مگر وہ ترتی پیند ہیں اور ہندوستان میں ہندوانتہا پیندی کے شخت خلاف ہیں۔ ہندوستان میں ان کی ہری عزت ہے۔

پروفیسرامتیاز احمد بھی ہے۔ این۔ یو میں سوشیولو جی کے پروفیسر سے جب عبدالمعبود نے ان سے ملاقات کرائی ہے تواس وقت یو نیورشی نے انہیں ملازمت سے وقی طور پر علیحدہ کررکھا تھا، لیمنظر مید تھا کہ ان کے شعبہ کے سربراہ ان کی اکیڈ مک کا میا بیوں سے خوفز دہ ہوئے اور مختلف بہانوں سے ان پر تدریس میں غفلت کے چارج لگا کر انہیں سسپنڈ کردیا۔ وہ تقریباً 13 سال اس حالت میں رہے، رہتے تھے یو نیورٹی کے مکان میں، چونکہ اکیلے تھے، اس لئے اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور ان کے ملئے جلنے والوں کا تا تنا بندھا رہتا تھا، مماری دوسری ملاقات نرملا دیش پانڈے یا دیدی نے کرائی، اور ایک سیمینار میں انہوں نے بچھے ماری دوسری ملاقات نرملا دیش پانڈے یا دیدی نے کرائی، اور ایک سیمینار میں انہوں نے بچھے ان کامہمان بنادیا۔ اس دن سے لے کر جب بھی ہندوستان گیا، ان کامہمان رہا۔ ملاقاتیوں کے علاوہ ان کے پاس فون آنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا، میرا خیال ہے کہ دن میں 60 کے قریب تو فون آتے ہوں گے۔ لہذاوہ اس قدر مصروف ہوئے کہ یو نیورٹی سے علیحدگی سے ان کوا یک طرح کی آز زادی مل گئی۔ وہ یو نیورٹی سے مقدمہ بھی لڑتے رہے اور بالاً خرجیتے، اور یو نیورٹی میں پوھانا شروع کردیا۔

ان کے دوستوں میں ہندوستان کے تمام دانشورشامل ہیں، جوان سے ملنے کے لئے برابر آتے رہتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ قریب ہی ایک بہتی میں اپنامکان بنا کرشفٹ ہو گئے ہیں۔ جہاں وہ اپنی بیگم صبیحہ کے ساتھ ،اسی طرح کی مصروف زندگی گز اررہے ہیں۔

دوسرے دوستوں میں خالداشرف ہیں، جوکروڑی مل کالج میں اردو کے پروفیسر ہیں۔ان سے برابر رابطہ رہتا ہے۔ جب دبلی میں ہوں تو بیفوراً آ جاتے ہیں۔اگر موقع مل جائے تو اپنے کالج میں لیکچر بھی کرادیتے ہیں۔تحقیق میں مصروف رہتے ہیں اور اب تک ادب پر گئ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ان کے دوست خالد علوی بھی اردو کے پروفیسر ہیں،اور پرانے دتی کالج میں پڑھاتے ہیں،جس کانیانام ابذا کرحسین کالج ہے۔

انیل سیشی ایک نوجوان مورّخ ہیں، پہلے دتی کالج میں پڑھاتے تھے اس کے بعد این ہیں۔ آر۔ٹی، جونصابی کتب کا ادارہ ہاس میں چلے گئے، جس کے ڈائر یکٹر کرشن کمار تھے۔ انہوں نے مل کر ہندوستان میں نصابی کتب کو نئے سرے سے کھااوراس میں سے نفرت و تعصب کو نکال دیا۔ یہ نصاب کی یہ نئ کتابیں بہت تحقیق کر کے کھی گئی ہیں۔ خاص طور سے تاریخ کی کتابیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ان کتابوں کو بطور ماڈل استعال کر کے ایسی ہی نصابی کتب تیار کرانی چاہئیں جو طالب علموں کو آگی اور علم دیں۔

کی سال ہوئے ،میرے پاس فون آیا، کہنے گے میں گیان پانڈے بول رہا ہوں۔آپ کا نمبراشیش نندی نے دیا ہے۔ میں نے بوچھا کیا آپ ہسٹورین گیان ہیں۔ کہنے گئے کہ ہاں۔ میں نے کہا میں 5 بجے آپ کے پاس آتا ہوں۔ وہ ہولی فلٹٹی میں تھہرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیگم روبی لال بھی تھیں کہ جنہوں نے آسفورڈ سے مغل تاریخ میں پی۔ایچ۔ڈی کی تھی۔ ملاقات بڑی دلچسپ رہی۔ایک یا دودن بعدان کی بہن اوران کے شوہر سدھیر چندر بھی آگے۔ پہلے ان لوگوں نے لا ہورد یکھا، اس کے بعدان کا پروگرام پشاور کا تھا۔ روبی لال کوشوق ہوا کہ وہ درہ خیبر بھی دیکھیں۔ عام حالات میں تو شاید کوئی مسکنہیں ہوتا، مگر جب سے افغانستان سے جنگ چھڑی ہوئی ہے اور طالبان والقاعدہ کی وہاں موجودگی ہے۔ یہ علاقہ غیر ملکیوں کے لئے خطر بنا کہ ہے۔ پشاور یو نیورٹی میں تاریخ کے ایک نوجوان کیکھرر تھے، جن کا تعلق آفریدی قبیلہ خطر بنا کے ہے۔ پشاور یو نیورٹی میں تاریخ کے ایک نوجوان کیکھرر تھے، جن کا تعلق آفریدی قبیلہ سے تھا، انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو لے کرجا تا ہوں۔

دلچپ بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے یہ لوگ بیثاور میوزیم میں گئے تھے چونکہ ہندوستان ہے آئے تھے الجونکہ میں گئے تھے چونکہ ہندوستان ہے آئے تھے ہو کہ اس کے ایجنسی کے لوگ ان کے آگے چھے تھے۔ آفریدی صاحب نے ان سے نخاطب ہو کر کہا کہ کل ہم لوگ در ہ خیبر جارہے ہیں۔ دوسرے دن جب یہ چلے تو راستہ میں کی نے کوئی پوچھ گیے نہیں گی۔ بوے آ رام سے یہ چاروں مہمان اور آفریدی صاحب خیبر پہنچے اور اس تاریخی در ہ کو دکھے کرواپس ہوئے۔ کیکن پہلی ہی چیک پوسٹ پران کو روک لیا گیا ، اور کارسے اتار کرانہیں آفس لے گئے۔ یہاں ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے۔

لہٰذااب یو چھ کچھٹروع ہوئی۔

اگر چہ گیان اور رو بی لال پڑھا تو امریکہ میں رہے تھے، گر تھے تو ہندوستانی۔سدھیر اور ان
کی بیگم تو پورے ہی ہندوستانی تھے۔لیکن ان لوگوں نے شرافت کا جوت دیا اور چاروں کو تو ایک
مکان میں شفٹ کر دیا، گرآ فریدی صاحب کو حوالات میں بند کر دیا۔سدھیر نے داڑھی رکھر کھی
ہے، وہ تو ان لوگوں میں صوفی صاحب ہو گئے۔اب انکوائری شروع ہوئی اس عرصہ میں مجھے پچھام
نہ تھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں فکر مند تھا کہ ان لوگوں نے کوئی فون وغیرہ بھی نہیں کیا۔ جب پشاور یو نیورٹی
میں اس کاعلم ہوا تو واکس چانسلر اور دوسر ہے لوگوں نے اعلیٰ حکام سے را بلطے کئے، اور بالآخر چار
دن کے بعد بیلوگ چھوٹے۔

ان کی اذیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ پٹاور یو نیورٹی کے اسا تذہ نے کہا کہ وہ ان کی شاندار دعوت کرتا چاہتے ہیں۔ اگر چدرو بی الل کو دوسر بدن واپس ہندوستان جانا تھا، گران کے اصرار پر بین چاتی ہورک گئے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ فکر نہ کریں، پٹاور اور لا ہور کے درمیان دن رات بسیس چلتی رہتی ہیں۔ البندا جب رات کو 11 بج بیدوس اور تقریروں سے فارغ ہوکر بس اڈے پر پہنچ تو پت چلا کہ آخری بس جانے والی ہے۔ بیام بس تھی جو ہراستاب پر رکتی ہوئی آتی ہے۔ اس میں بھی دونوں کو آخری سیٹ پر جگہ ملی، دیمبر کی سخت سر دی میں دونوں تشریر سے دونوں کو کر است بھر کے سفر کے بعد لا ہور ہینے۔

خاص بات یہ ہوئی کہ یو نعوری میں دعوت کے بعد جب الودائی ملاقاتیں ہوئیں تو مرات آفریدی صاحب نے بڑے اعتماداور محبت سے کہا۔ آگلی بارآپ لوگ آئے تو میں آپ کو سوات ضرور لے کر جاؤں گا۔ سوات اس لئے کہ رونی لال کا خاندان یہاں سے بجرت کر کے ہندوستان گیا تھا۔ ان کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعدوہ پاکتان نہیں آئے۔ مگر جاتے ہوئے ان کے ساتھ یہ تنظیادی میں نہیں تھیں، بلکہ پٹھانوں کی مہمان نوازی کے جذبات بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پٹاور میں ایک دکان پر محے جہاں ہار، زیورات اور ڈیکوریش کی چزیں انہوں نے بتایا کہ وہ پٹاور میں ایک دکان پر محے جہاں ہار، زیورات اور ڈیکوریش کی چزیں تھیں۔ وہاں آئیں کوئی ایک چزید کہ آئی مگر قیت زیادہ تھی، اس لئے خرید انہیں۔ دکان سے نکل کروہ کچھ دور بی مگے ہوں گے کہ دکان کا ملازم لڑکا بھا گا ہوا آیا۔ وہ ان کی پہندیدہ چز دیتے ہوئے کے دہان کا ملازم لڑکا بھا گا ہوا آیا۔ وہ ان کی پہندیدہ چر دیتے ہوئے کے دہان کا ملازم لڑکا بھا گا ہوا آیا۔ وہ ان کی پہندیدہ چر دیتے ہوئے کے دہان کا ملازم لڑکا جو کے جب انبانی مجت کے دہذبات کے یہ جذبات ہوئے کے دہان کا ملازم لڑکا جو کہ جب انبانی مجت کے دہذبات

سامنے آئیں تو آئیس ضرور بھر آتی ہیں۔ لہذا وہ اچھی اور بری دونوں قتم کی یادیں لے کرگئے۔
اب بھی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ پاکتان کو یاد کرتے ہیں، گیان نے تقسیم ہند پر
ایک بہت عمدہ تحقیقی کتاب کھی ہے۔ مجھے بتایا کہ اس کو لکھتے وقت ان کی خواہش تھی کہ پاکتان
آئیس اور یہاں کے لوگوں سے انٹرویولیں جو تقسیم کے وقت ہجرت کر کے آئے۔ مگر ان کو ویزا
نہیں ملا۔ اس لئے ان کی کتاب اس کھا ظ سے ادھوری ہے۔

رومیلا تھایر ہندوستان کی مشہور ترقی پسند مورخ ہیں جو ہندو انتہا پسندوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، انہوں نے ہندوستان کی قدیم تاریخ کو بالکل نئے انداز میں لکھا ہے۔میری ان ہے پہلی ملا قات تو اس وقت ہوئی جب وہ لا ہور میں فیض احمہ فیض فا وَنڈیشن کی جانب ہے لیکچر دینے لا ہور آئیں تھیں۔ میں اس وقت گوئے انسٹی ٹیوٹ لا ہور کا ڈائر یکٹرتھا۔انسٹی ٹیوٹ میں لا ہور کے دانشوروں کے ساتھ ان کی میٹنگ رکھی۔اس کے بعد بھی ہشاریکل واقعات اور نصابی کتب پرایک سیمینار کرایا تھا، وہاں ان سے دوبارہ ملنا ہوا، اس کے بعد ان سے ملنا ہوتا رہا۔ شاید 2008ء میں وہ پاکستان آئیں،اس باروہ کٹاس کے مندرد مکھنا جا ہتی تھیں۔ میں نے آنے سے يبلے انہيں لنج كى دعوت دى، لبذا وہ ائير پورٹ سے سيدھى ميرے گھر آئيں۔اس وقت ان كى سومناتھ پر کتاب چھپی تھی،جس میں انہوں نے مندر کے بارے میں اپنی تحقیق سے بیٹا بت کیا کہ محمودغ نوی کے حملے کے بعدلوگ اس واقع کو بھول گئے تھے،اورمندر کےا حاطے میں ایک مسجد بھی تقبیر ہوگئ تھی ،اس واقعہ کود و ہارہ برطانوی حکومت نے زندہ کیااور پھر ہندوانتہا پیندوں نے اس کو ایک علامت بنا کر ہندومسلم تعلقات میں نفرت پیدا کی۔ہم نے اس کتاب کا اردوترجمہ یروفیسرریاض صدیقی ہے کرایا، جے فکشن ہاؤس لا ہور نے چھایا۔للنداجب وہ آئیس تومیس نے کہا کہ ہم نے آپ سے بوچھے بغیر بیر جمہ چھاپ دیا ہے۔ وہ خوش ہوئیں پھر کھانے کے دوران اور اس کے بعدان سے پاکستان میں تاریخ نولی پرکافی دریتک بات چیت رہی۔

ان سے ہندوستان میں ملنا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیکچرز کےسلسلہ میں دہلی اور ہندوستان سے باہررہتی ہیں -

مورخوں میں کے۔این۔ پانیکر سے سیمیناروں اور کانفرنسوں میں ملاقات رہی۔ بیہ کیونسٹ پارٹی کےممبر ہیں اور تاریخ میں جو ہندوا نتہا پسندوں کی جانب سے دخل اندازی کی گئ

ہےاس کےخلاف ہیں۔

پروفیسر پین چندرا سے پہلی ملاقات تو گوئے کے سیمینار میں ہوئی تھی جوکرا چی میں ہواتھا،

اس کے بعد سے ان سے ملنا ہوتا ہے۔ وہ لا ہور کے ایف سی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں۔ لبندا
ایک بار اپنے پرانے کالج کو دیکھنے آئے، رضی عاقل، عہد وسطی کے پروفیسر ہیں اور آجکل دہلی
یونیورٹی میں ہیں۔ سوچیتنا چٹو پادھیا کلکتہ کی ایک یونیورٹی میں پروفیسر ہیں، ان سے ملاقات تو
نہیں ہوئی گرای میل پران سے رابطر ہتا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں کمیونسٹ پارٹی کے راہنما
مظفر احمد سے بہت عمدہ کتاب کھی ہے اس میں بیسویں صدی کے عہد کا کلکتہ، اس کی ساجی اور
سیاسی زندگی کی بڑے نوبصورت انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔

پروفیسرعرفان حبیب سے پہلی ملاقات تا 1992ء میں ہوئی تھی دوسری بار 2002ء میں جب ہندوستان جانا ہوا تو جمارے ایک دوست ادر لیں صاحب جوعلی گڑھ کے رہنے والے تھے اور علی گڑھ یو نیورٹی میں پڑھے تھے وہ مجھے عرفان صاحب سے ملانے علی گڑھ لے گئے۔ عرفان صاحب سے شعبہء تاریخ میں ملاقات ہوئی۔ جہاں ان کے ساتھ پروفیسر شیریں موسوی بھی مصاحب سے شعبہء تاریخ میں ملاقات ہوئی۔ جہاں ان کے ساتھ پروفیسر شیریں موسوی بھی تھیں۔ اس وقت عرفان صاحب Feoples History of India کے منصوبے پرکام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت تک چھی ہوئی تین کتابیں مجھے دیں اور کہا کہ اگران کو پاکستان میں چھاپ دیا جائے تو وہ کھنہیں کہیں گے۔ میں نے ان کی بیک تابیں فکشن ہاؤس لا ہور سے شاکع میں جھاپ دیا جائے تو وہ کھنہیں کہیں گے۔ میں نے ان کی بیک تابیں فکشن ہاؤس لا ہور سے شاکع کرادیں۔ عرفان صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تحقیق کے کاموں میں مصروف ہیں۔

ہندوستان اور پاکستان کے مورخوں کی ایک خواہش تھی کہ وہ مل کر ایسی نصابی کتابیں تکھیں کہ جن میں نفرت و تعصب نہ ہو صحیح تاریخی واقعات کے ذریعی نو جوانوں میں تاریخی شعور پیدا کیا جائے۔ ہمارے دوست عیسیٰ داؤد پونہ نے تبحویز دی کہ انٹرنیٹ کو اس مقصد کے لئے استعال کیا جائے اور دونوں ملکوں کے مورخ ان تاریخی موضوعات پر تکھیں کہ جو غلط فہمیاں پیدا کئے ہوئے ہیں ،اس مشورے کی بڑی پذیرائی ہوئی ، ہندوستان کے مشہورا خبار ہندو نے اس خبر کونما یاں طور پر شائع کیا۔ بی سی انگریز بی نیوز نے میراانٹرو یولیا۔ لیکن مسئلہ پیتھا کہ ہندوستان میں مورخوں کی کہنیں تھی ،گر پاکستان میں بیہ ہیں ہوئی۔ کی کہنیں تھی ،گر پاکستان میں بیہ بہت کم تھے۔ پھھا بندائی کوشش ہوئی ،گرکامیا بی نہیں ہوئی۔ اس کے بعدا یکشن ایڈ، جوایک این۔ جی۔او ہے اس کی جانب سے بی تبحویز آئی۔ اس

سلسلہ میں ایک میٹنگ وہلی میں ہوئی، اس میں ہندوستان کی جانب سے رومیلا تھاپر، کے۔این۔ پائیکراورکرشن کمارتھے۔ پاکتان سے میں اکیلاتھا۔منصوبے بنائے گئے،موضوعات کا نتخاب ہوا،مگر بہجی آ کے نہیں چل سکا۔

د يدى كى برى خوابش تقى كەييس اور بربنس بھائى مل كرايك تارىخ لكھيں \_اس موضوع يركى مرتبه بات ہوئی، مگر پیسلسلہ بھی نہ چل سکا۔ دراصل نصابی کتابیں لکھنے کا خیال ہی صحیح نہیں تھا۔ کیونکہ ہرریاست نصابی کتابوں کےسلسلہ میں بڑی جساس ہوتی ہے، وہ ان کتابوں کے ذریعہ ا پے نظریات کا پرچارکرتی ہے۔اس لئے یہ نصابی کتابیں اگر لکھ بھی لی جاتیں تو بتعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل نہیں ہوناتھیں۔اس کے برعکس ایسی تاریخ لکھناممکن ہے کہ جس میں دونوں ملکوں کے درمیان جوتاریخ کوسنح کیا گیا ہے،اس کو دور کر کے،اسے سیح تناظر میں پیش کیا جائے لیکن ہندوستان میں مورخوں کی ایک بڑی تعداد ہے جب کد پاکستان میں اس کی کی ہےاس لئے یہ تاریخ توازن کے ساتھ لکھناممکن نہیں ہے۔لہٰذا یہ نصوبہ خواہشات کے باوجود پورانہیں ہوسکا۔ ہندوستان میں عبدالمعبود و شخصیت ہے کہ جو ہمیشہ ہندوستان پہنچتے ہی میرا جارج لے لیتے ہیں۔میری پہلی ملاقات ہوئی ہے تو اس وقت رہے۔این۔ یو میں طالب علم تھے، اب بیڈ میلی والے ہو چکے میں، اور ایک پیاری بٹی کے باپ میں۔ میں جانے سے پہلے انہیں فون کرتا کہ عبدالمعبود فلاں تاریخ کو آنا ہے، مظہرنے کا بندوبست کر دو۔ یہ ہے۔ این ۔ یو کے ہاشل یا کسی گیسٹ ہاؤس میں انتظام کر دیتے تھے۔ائیر پورٹ پر لینے آئے،اور جب تک دہلی میں مھمرنا ہوتا،اس کا پروگرام بناتے۔ دیدی کے بڑے قریب تھے، وہ ان کی بڑی عزت کرتی تھیں ،ان کے تعلقات سیاستدانوں سے لے کر ہندوستان کے تمام دانشوروں اورساجی کارکنوں سے ہیں۔ انہوں نے ہی مجھےاورعطیہ کونٹا عراورفلمی ڈائر یکٹر گلزار سے ملایا تھا، انہوں نے اپنی شاعری کی کتاب اینے دستخط کے ساتھ دی تھی۔

جب ہم آخری بار ہندوستان گئے تو امرتسر ہے دہلی جانا تھا۔انہوں نے انظام کر دیا کہ سرحد پر ایک صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے ٹکٹ خرید رکھے تھے اور ہمیں وا مگہ سے ریلوے اشیشن پہنچا دیا۔وہ ہمارے لئے گھر والوں کی طرح ہیں، بڑے صاف گو، اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کے تعلقات میں اتار پڑھاؤر ہتا ہے۔1990ء کی دہائی میں جب پیوپلزڈ ائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کا آنا جاتا ہونے لگا۔ دونوں جانب سے طلباء، دانشور اور لوگوں کی مختلف جماعتیں آنے جانے لگیں۔ ایسامحسوس ہوا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آرہے ہیں۔لین پھراچا تک دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور تعلقات میں خرابی آتی چلی گئی۔

دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت بڑے خوشگوار ہوگئے کہ جب ہندوستانی وزیراعظم واجیائی نے پاکستان کا دورہ کیا ، اوریہ اعلان کیا کہ لوگوں کوسر صدتک ویز ادیا جائے گا۔ یہ تجاویز بھی تھیں کہ طالب علموں کو ایک دوسرے کے تعلیمی اداروں میں داخلہ دیا جائے ۔ لیکن یہ صورت حال اس وقت بدل گئی کہ جب کارگل کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ نے دونوں کو پھر ایک دوسرے سے دورکر دیا۔

سب سے زیادہ تعلقات میں خرابی بمبئی کے واقعہ کے بعد سے ہوئی۔اب صورت حال بید ہے کہ ایک عام آ دمی کے لئے ہندوستان جانا، اور ہندوستان سے پاکستان آ ناتقریباً ناممکن ہوگیا ہے۔ کیونکہ دونوں حکومتیں رشتہ داروں کی تصدیق کے علاوہ وہاں سے کسی گزیڈٹ آ فیسر کی تصدیق چاہتے ہیں۔لہذا اب دونوں حکومتوں کے اعلی افسران اور وزراء تو آ جاسکتے ہیں، گرعام آ دمی کے لئے اب ویزا کا ملنا تقریباً ناممکن ہوگیا ہے۔اگر کسی کو کا نفرنس میں جانا ہوتا ہے تو جب تک دونوں ملکوں کی ایجنسیاں کلیرنس ندریں ویز انہیں ملتا ہے۔

جو پھھ ہور ہاہے،اس میں دہشت گردا پے مشن میں کا میاب ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ان کا مشن ہے کہ دونوں ملک اس قدر دور ہو جا کیں کہ دونوں میں سیاسی، ساجی اور معاشی تعلقات نہیں رہیں۔

ان تعلقات کی خرابی کی وجہ سے وہ خاندان متاثر ہوئے ہیں کہ جن کے رشتہ دار دونوں ملکوں میں ہیں۔ اگر چہ اب نئ نسل ایک دوسرے سے نا دائف ہو رہی ہے اور پچھ عرصہ بعدیہ ایک دوسرے سے اجنبی ہوجا کیں گے۔ گر جب تک رشتہ داری باقی ہے ملنے کی خواہش تو رہتی ہے۔ اب بیخواہش بھی آفیشل پابند یول اکی وجہ سے دم تو ٹر رہی ہے۔

میں سوچتا ہوں کہ جب سے میر اہندوستان جانا ہوا، کتنے دوست ہیں کہ جن ہے ل کرخوشی

ہوتی ہے۔ شمس الاسلام، جواسٹریٹ تھیٹر گروپ کے سربراہ ہیں اوراب تو دہلی یو نیورٹی کے ایک کالج کے سربراہ ہیں اوراب تو دہلی یو نیورٹی کے ایک کالج کے سربراہ ہیں، ہندوا نتہا پندول کے خلاف جدو جبد میں معروف رہتے ہیں۔ انڈین کونسل آف ہشاریکل ریسرچ میں شکلا، معرا، اور شبیہ احمد بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ بمبئی میں اصغر علی انجینئر ہیں کہ جونہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے ترقی پند نقطہ ونظری تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت دوست ہیں، جومبت کے ساتھ ملتے ہیں۔

اگر چہ میں گیارہ برس کی عمر میں پاکتان چلا آیا، مگراب بھی میری یادداشت میں ٹو تک کاشہر بار بارا بھرتا ہے۔ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں اور آ تکھیں بند کرتا ہوں توا چا تک خود کو ٹو تک کی گلیوں میں پاتا ہوں، اپنے گھر کا نقشہ ذہن میں موجود ہے، لوہاروں والی گلی سے گزرنا، اور سردیوں میں گرخریدنے جانے کے لئے حکیم صاحب کی دکان کے قریب لگے ٹھیلوں سے جا کرخریدنا۔

لیکن اب اس شہر میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، دنیابدل گئ ہے، جھے یاد ہے کہ پاکستان آت وقت میں والد کے ساتھ اپنے داد کی قبر پر گیا تھا جو ایک درخت کے پنچھی۔ میں نے بھی والد کے ساتھ فاتحہ کے لئے ہاتھ اٹھائے، اور افسر دہ دل کے ساتھ واپس ہوئے۔ اب یہ یادیں ہاتی رہ گئیں ہیں۔ جو یاد کر دتو غز دہ کردیتی ہیں۔ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا کس قدر بجیب ہے، یادیں ہاتی رہ جاتی ہیں، جب کہ کر دارختم ہوجاتے ہیں۔

## امریکه کی د نیا

ایک ڈ مانہ تھا کہ پاکتانیوں کے لئے یورپ اورامریکہ جانا بہت آسان تھا اگر چہامریکہ اور برطانیہ کے لئے ویرپ اورامریکہ جانا بہت آسان تھا اگر چہامریکہ اور برطانیہ کے ویز کی شرط تھی، مگریہ آسانی سے حاصل ہوجاتے تھے، باقی یورپ میں جب برطانیہ سے جرمنی گیا ہوں، یہ 1972ء کی بات ہے تو بغیر ویز کے کا خرورت نہیں تھی۔ میں جب برطانیہ جانا ہوتا تو کے جانا ہوا، اور پھر بطور طالب علم یہ ویز اہر سال حاصل کرتار ہا، اس دوران جب برطانیہ جانا ہوتا تو ویز اسر حد پرمل جایا کرتا تھا۔ یہ حالات 1976ء میں بدلے کہ جب پاکتانیوں کے لئے یورپ کے تمام کمالک نے ویز سے کی شرط عائد کردی۔

اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لئے تقریباً ہر ملک نے ویزے کی پابندی لگادی ہے، نیپال اور سری انکا میں بیائیر پورٹ برٹل جاتا ہے اور بیان کی مہر پانی ہے۔ پورپ کے ممالک نے اس کے لئے سخت شرا لکا عاکد کردی ہیں، ویزے کے لئے جائیداد ہونے کی شرط ہے۔ ان کے نزد یک صاحب جائیداد کا تعلق ملک ہے ہوتا ہے، ور نہ خطرہ ہوتا ہے کہ جائیداد سے محروم لوگ کی بھی ملک میں پناہ لے سکتے ہیں۔ جائیداد کے علاوہ بینک بیلنس، انشورنس، اور دوسری شرا لکا ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، اور امریکہ کا ویز اان کو ملتا ہے کہ جن کے پاس جائیداد ہی ہوں، بنکوں میں بے تحاشد دولت ہو، اور بیسب پچھ کر پٹ اور بدعنوان افراد کے پاس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ویز اسلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ یہان ملکوں میں جا کر جائیدادیں خریدتے ہیں، بنکوں میں اپنی دولت رکھتے ہیں، ان کے بیچ و ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہا بنا خرید تے ہیں، بنکوں میں کراتے ہیں، اور مرتے بھی و ہیں ہیں، وفن ہونے کے لئے واپس اپنی ملک میں لائے جاتے ہیں۔ پچھ عرصہ ہوا، برطانیہ کے میگزین اکونو مسٹ میں شائع ہوا تھا کہ ملک میں لائے جاتے ہیں۔ پچھ عرصہ ہوا، برطانیہ کے میگزین اکونو مسٹ میں شائع ہوا تھا کہ برطانیہ کامتوسط طبقہ مہنگائی کی وجہ ہوا، برطانیہ کے میگزین اکونو مسٹ میں شائع ہوا تھا کہ برطانیہ کامتوسط طبقہ مہنگائی کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپناا پارٹمنٹ خرید سے ۔ اب یہ مینگ

ا پارشنٹس تیسری دنیا کے بدعنوان حکمران اوران سے منسلک لوگ خریدر ہے ہیں۔اس لئے عربوں
کے بعد اب اس کر پٹ طبقہ کا وجود بورپ میں جڑ کیٹر چکا ہے۔ یہ مال و دولت اپنے ملکوں سے
لوٹ مار کر کے حاصل کرتے ہیں، پھراس کوان ملکوں میں محفوظ کر کے اپنی کئی نسلوں تک کا انتظام کر
دیتے ہیں۔ بورپ کے ملکوں کوان سب باتوں کا علم ہے مگران کے پاس بید دولت آ رہی ہے اس
لئے وہ ان کوخوش آ مدید کہتے ہیں، جب کہ بہت سے افراد، جن میں طالب علم اور دوسر لوگ
ہیں، نہیں ویزادیے سے افکار کر دیا جاتا ہے۔

میں امریکہ تین مرتبہ گیا ہوں۔ایک 1982ء میں،اس بارمیرے ساتھ میری بیٹی عطیہ بھی تھی،میرا برادر اِن لاءاوراس کی فیلی کیلی فورنیا میں رہتی تھی،اس کے ہاں جاتا ہوا۔اس لئے ہم سان فرانسسکو کے ائیر بورٹ براترے، ائیر بورٹ برامیگریشن کے بعد جب سلم کی باری آئی، تو سمشم افسر ہمارا سامان لے کرایک کمرہ میں چلا گیا اوریبہاں اس کی تلاثی لی۔اس کا مطلب تھا کہ یا کستانیوں کے بارے میں رائے بدل چکی تھی اور ڈرگ کی اسمگلنگ ہونے گئی تھی ،میرے ساتھ اس تتم کا پیریہلا واقعہ تھا، بہر حال اس کے بعد باہر آئے، جہاں میرا برادر اِن لاءاوراس کی قبیلی ا تظار میں تھے۔ پیلوگ لاس النوس (Los Altos) میں رہتے تھے، جوشہر سے باہر کا علاقہ تھا۔ اگر چہ جگہ بڑی خوبصورت اور درختوں سے گھری ہوئی تھی ، مگریہاں نہ تو کوئی پبلکٹرانسپورٹ تھی اور نه شهر کی چهل پهل میں اب تک برطانیه اور جرمنی میں رہاتھا، یہاں بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اپنی کار کی ضرورت نہیں ہے۔ آسانی ہے ایک جگہ ہے دوسری جگہ جاسکتے ہیں۔ یہاں بغیر کار کے کہیں جابی نہیں سکتے تھے۔اس لئے باہر جانے کے لئے کسی کامحتاج ہونا پڑتا تھا۔ایک بس چلتی تھی جس کااسٹینڈ کافی فاصلہ پرتھا۔ گرمیں خالی گھرمیں بیٹھ کر کیا کرتا، یہ فاصلہ طے کر کے آتا اور بس میں بیٹے کر قریب کے شہرسان ہوزے (San Hose) میں چلاجا تا۔ امریکہ میں اشرافیہ توشہر ے، باہر بڑے مکانوں میں رہتی ہے، جب کہ شہر میں غریب لوگ آباد ہیں۔سان ہوزے احیصا شہر ہے، میں بازار میں گھوم رہاتھا کہ ایک پرانی کتابوں کی دوکان دیکھی وہاں اس قدر کتابیں تھیں کہ میں حیران ره گیا۔ یہاں ہرموضوع پرسکنڈ ہینڈ کتا میں تھیں کئی روز تک میرا میں عمول رہا کہ میں بس میں بییهٔ کریهان آجا تااورشهر میں گھومتار ہتا تھا۔ گرایک وقت آیا کہ میں اس تفری سے تنگ آگیا۔ ا یک دن میں بس میں بیٹھ کر اس کے آخری اشاپ تک گیا۔ بیا مٹین فورڈ یو نیورٹی کا

اسٹاپ تھا۔ لہذا میں یو نیورٹی چلا گیا۔ یہ امریکہ کی مشہور یو نیورٹی ہے۔ اس قدروسیع وعریض علاقہ میں ہے کہ دکھ کر پریشان ہو گیا۔ شعبہ تاریخ کی عمارت پرانے رومی طرز کی ہے۔ طالب علم سائیکلوں پر آ رہے تھے، ہرطرف خاموثی تھی، اس یو نیورٹی کے قیام کی تاریخ بھی بری دلیسپ ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دن دواد هیڑ عمر کے میاں بیوی ہارورڈ یو نیورٹی میں اس کے صدر سے ملاقات کرنے گئے۔ یہ دونوں عام لباس پہنے ہوئے تھے، اس لئے آفس میں ان پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے یو نیورٹی کے صدر سے ملاقات کی خواہش کی، تو اس کے سکریڑی نے کہا کہ اس کے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو سکریڑی نے صدر سے کہا کہ اس کے وہ ملاقات پر اصرار کرد ہے ہیں، ان کوتھوڑ اوقت دیدیں۔

صدر سے ملاقات پر مرد نے کہا کہ ان کالڑکا ہارورڈ میں پڑھتا تھا۔ اس کا ایک حادثہ میں انتقال ہوگیا، ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے لڑکے کی یاد میں، یو نیورٹی میں کوئی یادگار تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔
اس پر صدر نے کہا کہ یو نیورٹی کوئی قبرستان نہیں ہے کہ جہاں اس قتم کی یادگار س تعمیر ہوں۔
اس پر مرد نے کہا، اچھا تو ہم کوئی عمارت اس کی یاد میں بنانا چاہتے ہیں، صدر نے ان کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 'عمارت کی تعمیر میں کئی ملین ڈالر خرج ہوتے ہیں۔''
میرین کر بیوی اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی کہ ڈارلنگ، اگر ایسا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی یہ نیورٹی قائم کر لیں۔

یو نیورٹی قائم کر لیں۔

انہوں نے یہاشین فورڈ یو نیورٹی قائم کی۔ یہ میاں ہوی کپاس کے تاجر تھے اور کروڑ پی تھے۔
امریکہ میں وہاں کے سرمایہ داروں اور صنعت کا روں نے نہ صرف یو نیورسٹیاں قائم
کیس، بلکہ جگہ جگہ کتب خانے ، میوزیم ، اور کلچرل سینٹرز بھی بنوائے۔ یہ لوگ بیرن بینڈٹ
(Baren Bandits) یعنی ڈاکوؤں کے سردار کہلاتے تھے ،گرانہوں نے نہ بہی عمارتوں اور اور واروں ہو۔ اس وقت یادگاروں پر اتنا خرچ نہیں کیا ، جتنا تعلیمی اداروں اور سیکولر عمارتوں اور اداروں پر۔ اس وقت مرکز کی میں تھنک ٹیکس (Think Tanks) کے نام سے تقریباً تمام ادار سے صنعت کا روں کے فنڈ سے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شارادارے ہیں کہ جواسا تذہ اور طالب علموں کو شخصی کے لئے وظیفے دیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ساج میں لبرل ، روشن خیال اور سیکولرسوچ کے فروغ میں بردی مدددی ہے۔

ایک دن میں بر کلے یو نیورٹی کے کیمیس کو بھی دیکھنے گیا۔ اشین فورڈ یو نیورٹی اپنے قدامت پندنقط ونظری وجد مےمشہور ہے، جب کہ برکلے ریدیکل خیالات کا مرکز ہے۔ امریکہ کی یو نیورسٹیاں اس لحاظ سے علمی مرکز ہیں، چونکہ ان کے یاس فنڈز کی کی نہیں اس لئے انہوں نے یورپ کے بہترین پروفیسرول کواپنے ہاں بلالیاہے۔اپنے سرمایددارانفظریات کے باوجوداس کی یو نیورسٹیوں میں ہرقتم کے خیالات ونظریات رکھنے والے پروفیسراور طالب علم ہیں۔ مارکس ازم پر بھی یہاں کام ہوتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ نازی حکومت کے زمانے میں فریکفرٹ اسکول کے اسکالرز امریکہ چلے آئے تھے، اور یہاں وہ یو نیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے۔ پروفیسر مارکوزے ہی کے خیالات نے 1960ء کی دہائی میں طالب علموں کی تحریک پیدا کی۔اب بھی یہاں پروفیسر میر ماس (Habermas) پڑھانے آتے ہیں۔ارک ہابس بام جو کہ مارکسسٹ مورخ تھے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے وہ بھی یہاں پڑھانے آتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہاں نظریات کی آزادی ہے اور وہ امریکی سرمایہ داراب بائیں باز و کے نظریات سے خوف زدہ نہیں ہیں، بلکہان سے سکھ رہے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ نے افکاراور خیالات کی تخلیق بائیں باز و کے دانشور ہی کرتے ہیں۔ کیلی فورنیا کی ریاست میں ابتدائی دور میں آنے والے سکھ حضرات تھے،اس زمانہ میں یہاں نملی تعصبات بہت زیادہ تھے، اس لئے انہیں تجارت مازراعت کے لئے نہ تو بنکوں سے قر ضہ ملتا تھا،اور نہ ہی گوری لڑ کیاں ان ہے شادی کرتی تھیں۔اس لئے انہوں نے میکسیوعورتوں سے شادیاں کیں،ان کی اولا داس طرح سے تین شناختوں کی حامل ہے،امریکی،میکسیکواور ہندوستانی۔نام بھی ان کے ملے جلے تھے جیسے ہوزاسکھ۔ کیلی فورنیا یو نیورٹی بینٹ ڈیوس میں میری دوست کیرن لیونارڈ ،انتھرا پولو جی کی پروفیسر ہیں، انہوں نے پنجابی شناختیں (Punjabi Identity) کے نام سے ان لوگوں یرایک کتاب لکھی ہے۔

ان حالات کی وجہ سے کیلی فورنیا کی سکھ کمیونی سیاسی طور پر بے انتہا باشعور ہوگئ تھی۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لئے غدر پارٹی بنائی تھی، جس کا ہیڈکوارٹرسان فرانسسکو میں تھا۔ بیداردو اور ہندی میں اخبار بھی نکالتے تھے۔ ہندوستان آنے پران میں گئ پر غداری کا مقدمہ چلا اور پھانسی دی گئے۔اب بیکمیونٹی تو کچی امریکن ہوگئ ہے، مگراپے ندہب اور لباس کی

شناخت کوانہوں نے اب بھی قائم رکھ رکھا ہے۔

ے بندھی ایک جگہ فنکس ہوگئی ہے۔ بیج بیٹ رپی گراویٹی (Gravity) یا کسی مقناطیسی کشش کی وجہ سے ایک جگہ فظم ہوگئی ہے۔ بیچ بیٹ رکھنے کے لئے لوگوں کا جموم رہتا ہے۔
وجہ سے ایک جگہ فظم رگئی ہے یہاں بھی اسے دیکھنے کے لئے لوگوں کا جموم رہتا ہے۔

وجہ سے ایک جگہ فظم رگئی ہے یہاں بھی اسے دیکھنے کے لئے لوگوں کا جموم رہتا ہے۔

وجہ سے ایک جگہ فضر رہتا ہے۔

مان فرانسکوشہر بڑا خوبصورت ہے۔ایک کلجرل شہر ہے۔ جگہ جگہ نو جوان گانا گاتے اور رقص کرتے نظر آتے ہیں۔اس کا چائنا ٹاؤن بھی مشہور ہے۔ ہیں کوئی ڈھائی مہیندر ہا، کیلی فورنیا کے علاوہ اور کوئی اسٹیٹ نہیں دیکھی۔ واپسی پر برطانیہ میں ایک ہفتہ قیام کرتے ہوئے واپس پاکتان آگیا۔ دوسری مرتبہ 2005ء میں جانا ہوا۔اس وقت میری بڑی بٹی شکا گویو نیورٹی میں تھی، اور شہلا نارتھ ویسٹرن یو نیورٹی سے ایل۔ایل۔ایم کرکے نیویارک بار کا امتحان پاس کرکے نیویارک میں پر بیٹس کررہی تھی۔ وہ کوئٹز کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہی تھی۔ وہ کوئٹز کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہی تھی۔ اور کوئٹر کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہی تھی۔ وہ کوئٹز کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہی تھی۔ وہ کوئٹر کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہی تھی۔ وہ کوئٹر کے علاقے میں ایک چھوٹے یکھے رہتے تھے اور زور رہی تھیں۔ قریب میں باغ تھا، جہاں لوگ جاگلگ کرتے اور زور سے میوزک میں رہے ہوتے تھے۔قریب میں باغ تھا، جہاں لوگ جاگلگ کرتے اور چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے۔

شہلانے پہلے تو نیویارک تھمایا،ایرانی، لبنانی ادر میونانی ہوٹلوں میں کھانا کھلایا۔اس کے بعد میٹر د پولیٹن میوزیم لے گئی،اس میں اس قدرنو ادرات ہیں کہ دکھے کرعقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک دن میں تو صرف ایک یا دو ہال دیکھے جاسکتے ہیں، نیویارک کاسمو پولیٹن شہر ہے۔ یہاں سب دے میں ٹرین میں میٹھوتو انگریزی کے علاوہ بوتانی، سپانوی،اطالوی، پرتگیزی،اردواور

ہندی سننے کوملتی ہے چونکہ یہاں ہرنسل اور قوم کے لوگ آباد ہیں۔اس لئے نسلی تعصب نہیں ہے نیویارک کومزیداس وقت اور دیکھا جب عطیہ بھی شکا گوہے آگئی۔

لیکن پہلے میں اس سے ملنے شکا گوگیا۔اس وقت وہ ایک عجیب وغریب مکان میں دوسر ک طالب علموں کے ساتھ رہ رہی تھی، یہ مکان یو نیورٹی کے ایک پروفیسر کا تھا جوانہوں نے طالب علموں کی رہائش کے لئے دیدیا تھا۔ اس کا کرایہ بہت کم تھا۔ مگریہاں رہنے والوں کو تخت ڈسپلن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر طالب علم کو باری باری کچن اور باتھ رومز صاف کرنا ہوتے تھے، جن کا معاینہ ایک ٹیم کرتی تھی کہ صفائی اچھی ہوئی ہے نیاس میں خرابی رہ گئی ہے۔اس طرح مکان کی مرمت اور دکھے بھال کے لئے ہرطالب علم کو ہفتہ یا مہینہ میں کچھے گئے دینے ہوتے تھے۔

یہاں امریکی طالب علموں کے ساتھ عرب، اور ہندوستانی طلبہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ اچھی گفتگورہتی تھے۔ ان کے ساتھ اچھی گفتگورہتی تھے۔ وکا گویو نیورٹی راک فیلر نے قائم کی تھی، یہ کافی وسیع علاقہ میں ہے، نئی عمارتیں بھی ہیں، اور پرانی بھی۔ لا بسریری بہت عمہ ہے خصوصیت سے اس کا اردو کا حصہ ہندوستان اور پاکستان میں چھپنے والی کتابوں سے بھرا ہوا ہے، میری بھی سولہ کتابیں یہاں ہیں، شکا گومیں اردو کے پروفیسر میں۔ ایم نیعیم صاحب اگر چہریٹائر ہوگئے ہیں، مگراب پروفیسر امیریٹس (Emritus) ہیں، ان سے ملاقاتیں رہیں، پروفیسر مظفر عالم جے۔ این ویسے یہاں آگئے ہیں ان سے بھی ملنا ہوتا تھا۔

شکا گولیبر تحریک کی وجہ سے برامشہور ہے۔ یہیں پر پولیس کی فائرنگ سے مزدورراہنما شہید ہوئے تھے، جن کی یاد میں کیم مئی کو لیبرڈ دے منایا جاتا ہے اس وقت امریکہ میں انار کسزم کی تحریک زوال پرتھی۔ انار کسٹ ہرقتم کی سیاسی، ساجی اور فذہبی اتھار ٹیز کے خلاف تھے۔ اس تحریک کی مشہور لیڈرا کیا گولڈمن (Eama Goldman) تھی کہ جس کا خاندان روس سے جمرت کر کے امریکہ آیا تھا۔ ایما نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، اس کا ایک حصہ برا دلدوز ہے، بچپن بھی اس کا باپ اس سے نفرت کرتا تھا کہ وہ لڑکی ہے، اس کولڑ کے کی خواہش تھی اس لئے وہ ہر بات پراسے مارتا تھا۔ ایک جگہ وہ گھتی ہے کہ اس کا باپ ایک خوبصورت مردتھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اس سے بیار کرے اور گلے لگائے۔ مگر اس کے باپ نے بھی اس سے بیار نہیں کیا، ایک وقت وہ آیا کہ اسے اپنے باپ سے نفرت ہوگئی۔ ایک دن وہ ان کے میار ہوئی، اور اس کے جائے جگہ ہوگی، وہاں اس نے جو تھار پرسنیں تو وہ ان سے متاثر ہوئی، اور ان کے ایک جلسہ میں چلی گئی، وہاں اس نے جو تھار پرسنیں تو وہ ان سے متاثر ہوئی، اور

اس تحریک میں شامل ہوگئ۔ جلد ہی وہ ایک شعلہ بیاں مقرر بن گئی، جوعورتوں کے حقوق اور مزدوروں کی جدو جہد میں پوری طرح سے شامل تھی۔ امریکہ کی حکومت اس کی سیاس سرگرمیوں سے اس قد رخوف ز دہ ہوئی کہ اسے امریکہ سے جلاوطن کر کے روس بھیج دیا۔

روس میں 1917ء کا انقلاب آچکا تھا، مگر وہ کمیونٹ پارٹی کے جبر اور ریاست کی پابند یوں کو برداشت نہیں کرسکی اور یورپ آگئ، یہاں بھی اس نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، آخر میں کینیڈا چلی گئی، مرتے وقت اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو ہے مارکٹ کے مزدور شہیدوں کے ساتھ قبرستان میں وفن کیا جائے،اس کی قبراب وہیں ہے۔

میں سوچتاہوں کیالوگ تھا پے نظریدی خاطراور توام کی خاطران لوگوں نے کیا کچھ نہ سہا، کیا کیا قربانیاں نہ دیں، آج دنیا کی ترقی میں ان کا ہڑا حصہ ہے۔اگر چہلوگوں کی اکثریت ان کے ناموں اور کا موں سے واقف نہیں، مگر انہوں نے ایک مقصد کی خاطر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ ہمارے سیاستدانوں اور دانشوروں کو ان کی اس تاریخ کو پڑھنا چاہئے، اور اس سے بہتی بھی سیکھنا چاہئے۔

شکا گوسے میںعطیہ کے ساتھ نیویارک آگیا،اب ہم نینوں نے مل کر نیویارک کی سیر کی،ان شہروں میں خاص بات سے ہے کہ یہاں ہرقوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس لئے ان کی ہوٹلیں اور ریسٹورنٹ ہیں،لبنانی،ویت نامی،انڈ ونیشیائی،مصری،تینس اور ہندوستان و یا کستان کے ہوٹل \_

ایک دن میں اورعطیہ اس جھوٹے سے جزیوے میں گئے کہ جہاں لبرٹی کا مجسمہ ہے، اس
کے ساتھ والے جزیوے میں ان لوگوں کا میوزیم ہے کہ جو بجرت کر کے آئے تھے اور پہلے اس
جزیوے میں انزے تھے، بعد میں افریکہ کے دوسر سے شہروں میں گئے، وہاں ابتدائی دور کے ان
مہاجروں کی تصاویر بھی ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا مواد بھی ہے، ہمیں اس پر چرت نہیں
ہوئی کہ ان مہاجرین میں ہندوستان سے آئے والوں میں سب سے پہلے سکھ تھے۔

ایک مہاجر خاتون کے دلچیپ ریمار کس تھے کہ ہم نے سنا تھا کہ امریکہ میں سونے کے فٹ پاتھ ہیں، جب ہم یہاں آئے تو پہۃ چلا کہ یہاں تو کوئی فٹ پاتھ سرے سے نہیں ہیں،اس لئے انہیں اب تعمیر کرنے کا کام ہماراہے۔

لبرٹی کا بیمجسمہ فرانس نے امریکہ کی آ زادی پران کو تحفد دیا تھا۔ مگریہا ندر سے کھوکھلا ہے۔ پیزنہیں اس میں کوئی طنز ہے، یا ایساا سے ہلکار کھنے کو کیا گیا ہے۔ گرمیوں میں نیویارک شہر میں بری کلچرل سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اس کے تکن سینٹر میں موزار ف اور بیتھو ون کی میوزک کا کنسر نے تھا، برا الطف آیا۔ برا ڈوے کے تھیٹر میں میں میں میں بیتھو ون کی میوزک کا کنسر نے تھا، برا الطف آیا۔ برا ڈوے کے تھیٹر میں میں متبادل تھیٹر ہالز بھی د کیھا۔ اس کی فلم بھی بن چکی ہے، میوز یکل فلم اور تھیٹر ہے۔ نیویارک ہی میں متبادل تھیٹر ہالز بھی ہیں، جن میں ریڈ یکل ڈرا ہے ہوتے ہیں۔ ایک ہال میں '' پارسیال'' (The Parsian) یونانی ڈرامہ کوعراق کی جنگ کے مناظر میں پیش کیا گیا، ہال میں تقریباً 60 اور تھے۔ نیویارک یونیورٹ کے اردگر دہوٹل اور ریسٹورٹ ہیں، جہال طالب علم گھنٹوں بیٹھے والے دانشور تھے۔ نیویارک یونیورٹ کے اردگر دہوٹل اور ریسٹورٹ ہیں، جہال طالب علم گھنٹوں بیٹھے بحث ومباحث بھی کرتے ہیں، ایک کائی کا کپ پیااور وقت و ہیں پر گرز اردیا۔

یہاں کتابوں کی جو بردی دوکا نیں ہیں، وہاں کافی کارنر بھی ہے،اور چھوٹا ساہال ہے کہ جہاں کتابوں کے اجراء کے فنکشن ہوتے ہیں،شہر میں چھوٹے میوزموں کی بھی بڑی تعداد ہے کہ جہاں نو جوان آرٹسٹوں کوموقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی پینٹنگز کی نمائش کرسکیں۔

مومان کی آرٹ گیلری میں بہترین آرشٹوں کی پینٹنگز ہیں۔اس کے علاوہ خاص خاص آرشٹوں کے فن پاروں کی نمائش بھی ہوتی رہتی ہے۔اس کے سینٹرل پارک میں بھی شیکسپیئراور دوسرے ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے ہوتے ہیں۔اگر چہ بیفری ہوتے ہیں، مگران کا کلٹ لینے کے لئے صبح سے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔

ایک دن میں اور عطیہ کولمبیا یو نیورٹی دیکھنے چلے گئے یہ اس کے ساتھ ہی ہار لم کا علاقہ ہے جہاں کالوں کی اکثریت دہتی ہے، اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ علاقہ بڑا پس مائدہ ہے، نیویارک شہر کی بلند و بالا عمارتوں اور چہل پہل کے مقابلہ میں یہ تیسری دنیا کا علاقہ معلوم ہوتا ہے۔

کالوں کے بارے میں اس قیم کی باتیں مشہور ہیں کہ یہ بدمعاش، چور، اچھے ہیں ایسانہیں ہے،
ان کی اکثریت اگر چی فریب ہے، گرمحنت کرنے والے، اور پُر امن لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ جو پچھ
صدیوں سے ہوا، ان کی محرومیوں کو دیکھا جائے، تو مجرم امریکہ کے گورے باشندے ہیں، ہمارے
دوست نعمان نقوی جو کولمبیا یو نیورٹی میں پڑھتے تھے، ایک دفعہ بتایا کہ ایک دن وہ یو نیورٹی سے باہر
سگریٹ پی رہے تھے کہ ایک کالانو جوان آیا اور ان سے ایک سگریٹ کی فرمائش کی جوانہوں نے اسے
دیدیا، اس برنو جوان نے ان سے بوچھا کہ وہ کہاں کے دہنے والے ہیں، انہوں نے کہا یا کیگان کا،

نو جوان نے کہا،اے اس کا تو پہنہیں کہ پاکستان کہاں ہے مگروہ یقینا امریکہ سے اچھا ہوگا!

کالوں کے سلسلہ میں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم بالٹی مور گئے تو وہاں کالوں کا میوزیم و کیھنے گئے، جوایک نجی میوزیم ہے، اور انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے بنایا ہے۔اس میں پوری تفصیل ہے کہ انہیں افریقہ سے جہاز میں زنجیروں میں باندھ کر لا یاجا تاتھا، پھر منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ وہ کھیتوں اور کا نوں میں محنت و مشقت کرتے تھے، اور گورے ذر ذراسی بات پر انہیں قانون کی پرواہ کئے بغیر قتل کرتے تھے۔ایک جج تھے کہ جن کا نام لنج (Lynch) تھا بات پر انہیں قانون کی پرواہ کئے بغیر قتل کرتے تھے۔ایک جج تھے کہ جن کا نام لنج (لیے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ غلام کو عدالت میں لانے کی ضرورت نہیں، عوام خود فیصلہ کر کے سزا دیدیں، اس سے Lynching کا لفظ نکلا ہے کہ جس میں لوگ ان کا لوں کو سرے عام پھائی دیدیں، اس سے اردی میں، اب دیدیں، اس سے اردی میں اس دکھ، درداور تکلیف سے گزری میں، اب دیتے تھے یا مار مرکزیم کردیتے تھے۔ ان کی نسلیں اس دکھ، درداور تکلیف سے گزری میں، اب بھی قانون میں حقوق کے باوجود ان کی اکثریت غربت و مفلسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ اپنے دکھ کا اظہارا سے گانوں کے ذریعہ بڑے دلدوز انداز میں کرتے ہیں۔

نیویارک میں ریڈانڈیز کا بھی ایک میوز یم ہے، جہاں ان کی دست کاری کے نمو نے ہیں اور ان کا لٹریچر ہے کہ کس طرح سے پور پی باشندوں نے ان کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ اینڈ ریوجیکس، جوامریکہ کے صدر ہوئے ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ اینڈ ریوجیکس، جوامریکہ کے صدر ہوئے ان کی شہرت بہی تھی کہ انہوں نے ریڈانڈیز کافل عام کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یور پی لوگوں نے مقامی باشندوں کی زمینوں پر، انہیں بے دخل کر کے قبضے کے، اور ان کو پیچھے کی جانب دھیلتے رہے۔ اینڈریوجیکسن کی صدارت کے دوران جور جیا کی ریاست نے مقامی باشندوں کی آبادی کو خالی کرنے کا حکم دیا تا کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس پر یہمقامی باشند سے امریکہ کے سپریم کورٹ میں گے، وہاں فیصلہ ان کے حق میں ہوا، مگر جور جیا کی ریاست باشند سے امریکہ کے سپریم کورٹ میں گے، وہاں فیصلہ ان کے حق میں ہوا، مگر جور جیا کی ریاست نے اس فیصلہ کی پرواہ نہیں کی اور ان کوز بردی ہے دخل کیا، یہ لوگ یہاں سے چل کر دوسری جگہ نے اس فیصلہ کی پرواہ نہیں کی اور ان کوز بردی ہے دخل کیا، یہ لوگ یہاں سے چل کر دوسری جگہ آباد ہوتے گئو تو راستے میں جن دھوں اور تکلیفوں سے گزرے، اس کی وجہ سے بی آنوں کا راستہ یہ تا نہیں کی بیوں میں مجمور کر کے رکھ مقامی باشند ہے امریکہ کے شہروں میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں، انہیں کیہوں میں محصور کر کے رکھ مقامی باشند ہے امریکہ کے شہروں میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں، انہیں کیہوں میں محصور کر کے رکھ

دیا ہے، ہٹلر ان کیمپوں سے اور یور پی سفید فام کے ان اقدامات سے بڑا متاثر تھا، اس نے Concentration Camps کا آئیڈیا یہیں سے لیا تھا، جہاں یہودیوں، خانہ بدوشوں اور کمیونسٹوں کاقتی عام کیا گیا۔

امریکہ کا بید دسراد ورہ اس طرح ہے نتم ہوا کہ نیویارک ہے جم لوگ فلا ڈلفیا گئے کہ جہال آزادی کے بعد ، آزادی کا اعلامیہ شائع کیا گیا تھا۔ یہاں کا میوزیم بہت اچھا ہے اس میں چند فارسی کے مخطوطات بھی ہیں۔امریکیوں کو جو بھی نا در چیزمل جائے اسے خرید کراپنے ہاں لے آتے ہیں ، تاکہ ان کے ذریعہ وہ پرانی دنیا سے اپنارشتہ قائم رکھیں۔

بالٹی مور میں عجب اتفاق ہے کہ یہاں لیافت میڈیکل کا نج کے پڑھے ہوئے 15 یا20 ڈاکٹر زہیں، یہاں ہم ڈاکٹرسلیم کے مہمان تھے، گیان پانڈے اور ان کی بیگیم رو بی لال، یہاں جان ہو پکنس یو نیورٹی میں تھے، مگر وہ انہیں دنوں یہاں سے دوسری یو نیورٹی جارہے تھے، لیکن ان سے ملاقات ہوگئ۔ یہاں سے ایک دن کے لئے واشکٹن گئے، اور پھرواپس نیویارک، اور وہاں سے پاکتان کو واپسی، اس طرح میراامریکہ کا دوسرا دورہ کھمل ہوگیا۔

. تیسری بار میں امریکہ مارچ 2012ء میں گیا،اس وقت مقصدا پی آنکھوں کے سلسلہ میں جانا ہوا تھا،اس وجہ سے زیادہ وقت نیو مارک میں گزرااور وہاں بھی شہرد کیھنے کو کم نکلنا ہوا۔

نیو جری میں ہمارے دوست ظفر خضر رہتے ہیں، لہذا یہ ہوتا تھا کہ ہر و یک اینڈ پر ان کے پاس نیو جری چلے جاتے تھے، وہ شہر کے باہر رہتے تھے، اور حال ہی میں انہوں نے ایک کل نما مکان خریدا ہے۔ انہیں پاکستان کے حالات درست کرنے کی فکر رہتی ہے، اس لئے زیادہ وقت ان کے ساتھ سیاس موضوعات پر بات چیت میں گزرتا تھا۔ مارچ ہی کے مہینہ میں یہاں عمران خان کی پارٹی کا ایک جلسے قربی ہوئی ہوئی میں تھا۔ ظفر خصر نے ہمارے لئے بھی کھانے کی ٹیبل بک کرائی تھی ہما سے جلسے میں شریک ہونے گئے ، امریکہ میں رہتے ہوئے بھی، پاکستانیوں کے نظم وضبط کا وہی حال ہے جو یہاں ہے۔ جلسا یک گھنٹہ کی تا خیر سے شروع ہوا، انتہائی فرسودہ اور بیکار تقریب ہوئی نیادہ توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن ظفر خصر نے اپنے گھر پر تقریباً چالیس لوگوں کو بلا رکھا تھا، اگر چہ پاکستان کے لئے دوسرے دن ظفر خصر نے اپنے گھر پر تقریباً چالیس لوگوں کو بلا رکھا تھا، اگر چہ پاکستان کے لئے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہے، مگر نظریات وہی فرسودہ، یہ سب د کیے کرافسوس ہوا۔

جب میں 2005ء میں آیا تھا،اس وقت میری ملاقات نورسالک صاحب ہے ہوئی تھی،
اوران کے گھر کھانا بھی کھایا تھا۔اس بارظفر خفر کے ہاں دوبارہ ملاقات ہوئی،ان کے ساتھا متیاز صاحب بھی تھے۔انہوں نے بتایا کہ چند دوستوں نے مل کر یہاں تھنکر زفورم ہو۔ایس۔اے بتا رکھی ہے جس کے تحت اکثر کیمچرز اور مباحثہ کراتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے لیکچری دعوت دی، وہاں میں نے دانشور اور معاشرہ پر ایک لیکچر دیا۔ گر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پاکستانی دی، وہاں میں نے دانشور اور معاشرہ پر ایک لیکچر دیا۔ گر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم پاکستانی کہیں آگر میم ہے ہیں۔ سوالات ہوئے تو وہی اقبال اور جناح ہونا جائے ہوں نے مند وغیرہ۔ میں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں ان سب ہے گر ہز کر کے آگے ہو ھنا چاہئے۔ زمانہ ترقی کر رہا ہوا دونیا کے ہیں، کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں ان سب ہے گر ہز کر کے آگے ہو مین اور دنیا کے ہیں، ایک سے اور دنیا کے ہیں، ایک سے کو اور وہنا کی اس میں اور وہنا کی اور وہنا کی اور وہنا کی سوچ اپنی سوسائی کا المیہ یہ ہے کہ وہ دیے تو ہیں، ایک سیکولر اور ترقی شدہ معاشرے میں، مگر ان کی سوچ اپنی سوسائی میں شمر کررہ گئی ہے۔اگر چہ پاکستان میں بھی اب تبدیلیاں آر بی ہیں، مگر یہ لوگ جس وقت ملک میں شمر کررہ گئی ہے۔اگر چہ پاکستان میں بھی اب تبدیلیاں آر بی ہیں، مگر یہ لوگ جس وقت ملک عیمی شمر کررہ گئے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاکتان سے مولو یوں، گانے والوں، یا شاعروں کو بلاتے ہیں۔
ہیں۔۔ اس کا مقصد سیکھنائیس بلکہ تفریح ہوتا ہے۔ یہ کی شجیدہ دانشورکوئیس بلاتے کہ جوانہیں
پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں اور ان کے اثر ات سے آگاہ کرے۔اس لئے اگر چہان کے
دلوں میں ملک کے لئے نیک جذبات ہیں، مگران نیک جذبات کوفرسودہ اور بیکار خیالات وافکار
کے ذریعہ پوراکرنا چاہتے ہیں۔

ال طرح ميرا تيسراسفر بھي ختم ہوا۔

## تلخ نوائی

انسان کو زندگی میں تجربات ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان تجربات سے سیکھتا ہے بشرطیکہ تجربات ایک جیسے ہوں، اگروہ نت نئے ہوں، تو انسان ان تجربات کو جمع کرتا چلا جاتا ہے اور شاید سیکھتا کم ہی ہے۔ جن افراد کو ہم تجربہ کار کہتے ہیں، وہ ذہین اور باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جوحالات کا زواد کا لیتے ہیں، مگر ہرانسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔

پاکتان میں خصوصیت کے ساتھ، اور ممکن ہے اس کا اطلاق دوسرے معاشروں میں بھی ہو، وہ یہ کہ حالات سے مجھونہ کر کے زندہ رہو، کسی کو ناراض نہ کرو۔ یہاں پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھونہ کے اصول پڑمل کیا جائے تو کیا پھرا یمانداری، دیانت، اور نظریات کو قربان کر دینا چاہئے۔ ہمارے ہاں تج بہ کارلوگ تو یہی کہتے ہیں کہ'' چلوتم اُدھر کو جدھر کی ہوا ہو''، خیالات و نظریات، دیانت داری، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے، اگر مجھونہ پڑمل کیا جائے۔

چنانچہ پاکتان میں سیاست دانوں، دانشوروں، صحافیوں کی قلابازیاں مشہور ہیں گر ان قلابازیوں سے مجھوتہ کرنے والے فکر مندنہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اس عمل کو ہوشیاری اور کامیا بی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب معاشرہ کو کامیا بی حاصل ہوجاتی ہے تو سیاس کی بدا عمالیوں اور برائیوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ بیلوگ ہرسطح پر قبول ہوتے ہیں ان کی تعریف و توصیف ہوتی ہے۔

جو مجھونہ کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے دوستوں کی دوئی سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔ایک وقت وہ آتا ہے کہ معاشرے میں ان کی کوئی ضرورت محسوں نہیں کی جاتی ہے۔

میں نے سیمہیداس لئے باندھی کہ میں جن تجربات ہے گزرا ہوں ان کا ذکر کروں تا کہ

میرے اندر جوطش ہے وہ باتی نہیں رہے۔ جن لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے وہ اس کا یا تواظہار
کرتے ہیں یا پھراسے خاموثی سے ہرداشت کرتے ہیں چونکہ میر اتعلق لکھنے پڑھنے سے ہے،
اس کئے میرے تجربات دانشور دوستوں یا طالب علموں کے ساتھ ہوئے جن ہیں اچھے اور
ہرے دونوں ہی شامل ہیں۔ تعلقات میں خرابی کی اصل وجہ کتابوں پر تبعرے یا سیمینار اور
کانفرنس میں تقیدی نقطہ ونظر رہا ہے۔ چونکہ میں ابتداء ہی میں جن تجربات سے گزرا، ان سے
کانفرنس میں تقیدی نقطہ ونظر رہا ہے۔ چونکہ میں ابتداء ہی میں جن تجربات سے گزرا، ان سے
سکھ کر پھرکوشش کی کہ تبھروں اور تنقید سے گریز کیا جائے ، اس لئے اس فتم کے واقعات بہت
زیادہ نہیں ہوئے۔ دوسرے جب احباب پر بیواضح ہوا کہ کس فتم کا تبھرہ ہوسکتا ہے انہوں نے
دعوت دینا چھوڑ دی۔

خورشیدقائم خانی ہمارے الجھےدوست نے۔ ان سے دوئت اس وج سے ہوئی کہ وہ ایک ذہانہ میں اسٹار میں ہر ہفتہ سندھ کے خانہ بدوشوں پر بڑے اجھے مضامین لکھ رہے تھے اس لئے ہم نے انہیں تلاش کیا اور بہت جلا دوئتی ہوگئی۔ میں نے ان سے فرمائش کی کہ وہ ان مضامین کا ار وہ میں بھی تر جمہ کریں ، تا کہ زیادہ لوگ آئیس پڑھیں۔ یہ کام انہوں نے بہت عمدگی سے کیا ، میں نے اس کا تعارف کھا، جو آئیس پڑھوایا، اور یہ کتاب فکشن ہاؤس لا ہور سے '' بھنگئی نسلیں'' کے نام سے شائع ہوئی۔ اس وقت میں لا ہور آ چکا تھا اور گوئے انسٹی ٹیوٹ کا ڈائر یکٹر تھا۔ ایک دن فہر لی کہ فورشید قائم خانی آ نے ہوئے ہیں، اور جھ سے ناراض ہیں۔ میری سجھ میں نہیں آ یا کہ کیا وجہ ہے؟ بہرحال پچھون گزر نے کے بعدان کا فون آ یا کہ معاف کرو جھ سے غلطی ہوئی، میں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھا واٹ کی معاف کرو جھ سے غلطی ہوئی، میں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھا واٹ کی سے میں نہیں آ یا کہ کیا وہ ہے؟ پڑھوایا تھا، اگر اعتراض ہوتا تو ای وقت کہد دیتے ۔ کہنے گئے ، مجھے ٹنڈ والہ یار کے لڑکوں نے کہا کہ اس میں تو مجھ پر تقید کی گئی ہے، اس لئے میں ناراض ہوگیا تھا۔ بہرحال دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے میر اتعارف نکال دیا۔ آگر چاس کے بعدان سے ملنا ہوتا رہا، مگر ایسا محسوں ہوتا ہے کہوں نئی باراض ہوگیا تھا۔ بہرحال دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے میر اتعارف نکال دیا۔ آگر چاس کے بعدان سے ملنا ہوتا رہا، مگر ایسا محسوں ہوتا ہے۔ ان کی ناراضگی ابھی تک با تی ہے۔ ایکھے دوستوں کوکھونے کا افسوں ہوتا ہے۔

کتاب کے تعارف کے سلسلہ جاری رہے۔ایک پاکتانی دانشوراطبرعلی جوشاعر ہیں،اور لندن میں رہتے ہیں انہوں نے مغربی تہذیب کی تنقید پرایک کتاب لکھی، مجھے نے ماکش کی کہاس کا تعارف لکھ دوں۔تعارف لکھا، جب کتاب حجیب کرآئی تو اس میں میرے تعارف کی جگہ پروفیسر منظورصاحب کا تعارف تھا۔ ہماری سندھ یو نیورٹی کے بیوروکریٹ شاہدا حمد نے بنگلہ دیش پراپی یا دداشتیں کھیں، مجھ سے تعارف کے لئے کہا، گر حسب معمول کتاب جیپ کرآئی تو تعارف غائب تھا۔ میر پورآزاد کشمیر کے ایک دانش ورنے تعارف کھوایا، کتاب شائع ہوئی تو نام تو میرا تھا گر تعارف ان کا ہی کھا ہوا تھا، جس میں شالن کی تعریف اورٹرائسکی کی ندمت کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے تعارف کھتے ہوئے میں پچکھا تا ہوں۔

جب زبیدہ مصطفے، ڈان کے میگزین'' بکس اینڈ آ تھز'' کی انچارج تھیں تو وہ اکثر تھرے کے لئے کتابیں بھیجتی رہتی تھیں۔ غیر ملکی مصنفین کی کتابوں پر تیمرہ کرتے ہوئے کوئی ڈرنہ تھا کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ گر پاکستانی مصنفین پر تیمرہ ذرا مشکل تھا۔ مجھے دو کتابیں بدو ہیں، جن میں سے ایک پر تیمرہ کیا تھا، اور دوسری واپس منگائی تھی سہیل لاری نے سندھ کی تاریخ پر کتاب کھی، اس پر میں نے تھوڑی ہی تنقید کردی، جس پر وہ سخت ناراض ہوئے اور ڈان کومیر سے خلاف ایک خط کھا۔ زبیدہ نے مجھے سے پوچھا کہ کیا وہ خط شائع کردیں۔ میں نے کہا، ضرور، مجھے اعتراض نہیں۔ انہوں نے جہاں تقید کی وہ سے نکال ، گراب ان کی ہدردیاں بڑی ہدردی تھی کہ سندھ یو نیورسٹی نے مجھے مہاجر ہونے کی وجہ سے نکالا ، گراب ان کی ہدردیاں کے بعد بڑی ہوئی۔ نکالا ، گراب ان کی ہدردیاں کے بعد ریان تھی ۔ نکالا نہیں گیا تھا۔

دوسراواقعه اس طرح ہوا کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں کہ جن کے شوہر کی اعلی عہدے پر فائز تھے۔ نہ جانے انہیں کیوں خیال آیا کہ پاکستان میں لوگ مغلوں کو جمول رہے ہیں۔ لہذا اسہوں نے بلان بنایا کہ خل خاندان پاکستان میں غیر مقبول ہور ہاہے۔ وہ خودتو مورخ نہیں، مگریہ کافی تھا کہ ان کے تعلقات بڑے لوگوں سے تھے۔ وہ مجھ سے ملنے لا ہور آئیں اور کہا کہ میں بھی کوئی ایک مقالہ ان کی کتاب کے لئے لکھوں، میں نے وعدہ کرلیا۔ مگر جلد ہی ان کی اس قسم کی ای میں میں میں ہیں شامل کرلیں، یااس کا بھی اضافہ کردیں، تو میں نے لکھا کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، اس میں انہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال میں نے اپنی پیش کش واپس لے لی مغلوں پر یہ کتاب آگسفورڈ یو نیورٹی پر یس کرا چی نے شائع کی۔ جس میں مختلف واپس کے لئے مجھے بھیج دی، ابھی میں نے پڑھ کر کھھتا شروع کے لئے مجھے بھیج دی، ابھی میں نے پڑھ کر کھھتا شروع

نہیں کیا تھا کہ ڈان سے فون آیا کہ میں کتاب واپس بھیجے دوں ، اور اس پرریویونہ کروں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جب خاتون ایڈ یئر کو یہ پہتہ چلا کہ کتاب جھے بھیجی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جھے ہے اور کو یہ بیتہ چلا کہ کتاب جھے بھیجی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جھے سے کہ ڈان اخبار نے بھی میری دیا نت داری پرشہہ کیا ، اور سمجھا کہ میں ریویو میں بدلہ نہ لے لوں۔

کتابوں کے اجراء پراکٹر جانا ہوتا ہے اور بھی بھی کتاب پر مضمون بھی پڑھنا ہوتا ہے ۔ دو اقتح ایسے ہوئے کہ جن میں صاحبان کتاب ناراض ہوگئے ۔ 1989ء میں ، ابھی میں نیانیالا ہور آیا تھا کہ زاہد چو ہدری کی کتاب ، جے جعفرزیدی نے مرتب کیا،"پاکتان کیسے بنا؟" شائع ہوئی ، آیا تھا کہ زاہد چو ہدری کی کتاب ، جے جعفرزیدی نے مرتب کیا،"پاکتان کیسے بنا؟" شائع ہوئی ، اس کا اجراء آواری ہوٹل لا ہور میں ہوا۔ جھے ہے بھی کہا گیا کہ میں اس پرتبرہ کر دوں ۔ کتاب پڑھ کر میں نے تبھرہ لکھا ، اور صاحب کتاب سے کہا کہ اگر میں تنقید کروں تو براتو نہ مانو گے ۔ وہ کہنے کہ میارک صاحب نے کیا کیا ہے ، چنو پھلٹس کھے ہیں ، ہماری طرح سے کوئی ضخیم کتاب کھیں تو جا میں ۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی کی تقریب میں نہیں بلایا۔

ہمارے دوسرے دوست جواجھے انسان اور عالم ہیں، انہوں نے اردوادب کی تاریخ لکھی ہے، اجراء کے موقع پر میں نے ذرا تفید کرتے ہوئے کہددیا کہ کتاب میں قصباتی کلچرکوشنی طور پر پیش کیا ہے۔ مصحح نہیں ہے۔ کیونکہ جب مخل دربار زوال پذیر ہوا اور ادیوں، شاعروں، موسیقاروں اور علماء کی سر پرسی نہیں کرسکا تو بیلوگ اپنے آبائی قصبوں میں جاکر آباد ہو گئے اور ایک عمدہ قصباتی کلچروجود میں آیا۔ اس کے بعد سے ان کی ناراضگی مجھ سے ختم نہیں ہوئی۔

اس کئے سوچتا ہوں کہ وہ لوگ اچھے ہیں کہ جو بیہ کتاب کی تعریف کر دیتے ہیں ، اور اس کو ار دوادب، یا شاعری ، یا تاریخ میں اہم اضافہ قرار دیدیتے ہیں۔

کچھ دانشوروں نے میری کتابوں پر بھی تنقید کی ، جو ابتداء میں تو اچھی نہیں گئی ، گر جب شنڈے دل کے ساتھ اس تنقید کو پڑھا تو اس سے سیکھا اور اس وجہ سے بر داشت کی عادت پیدا ہوئی۔

ایک مئلہ جس سے میں دو چار ہوا، وہ یہ کہ ہمارے دانشور دوسروں کی تحریروں کونقل کرتے ہیں اور بیاعتراف نہیں کرتے کہ بیکس کی ہیں؟ نہ ہی حوالہ دینے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں۔ خاص طور سے اردو کے لکھنے والے، یا تو اس سے واقف نہیں کہ اگر کسی کی تحریکو وہ استعال کر رہے ہیں تو اس کا حوالہ دیں، وہ اس کو اپنا سمجھ کر اپنا لیتے ہیں۔ اس کا اندازہ جھے کی بار ہوا، ایک مرتبہ گورنمنٹ کا لج لا ہور کے ایک سابق پر وفیسر صاحب نے اپنی کتاب مجھے دی، میں بید کھے کر جیران رہ گیا کہ اس میں میر نے پیشل ازم پر صفحون کے اقتباسات پورے کے پور نقل ہے اور کہیں حوالہ نہیں تھا۔ انہوں نے جب یہ کتاب مجھے دی تو شایدان کے ذہن میں قطعی بینیں تھا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے۔ اس کی اور بہت ہی مثالیں ہیں۔ بیتو شاید معصومیت کی وجہ سے ہوا، مگر پچھ ہمارے بین الاقوامی شہرت کے مورخ بھی بیکام کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ باہر والوں کو مارے میں الاقوامی شہرت کے مورخ بھی بیکام کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ باہر والوں کو مارے والتی کر ویت نہیں ہوگے۔ پہنیں کیوں ہمارے دانشور دوسروں کے خیالات اور شخیق کا اعتراف کرتے ہوئے کوں شرمندہ ہوتے ہیں۔ تاریخ کے بارے میں جو با تیں میں نے کلمی تھیں اب اکثر انہیں دہرایا جا تا ہے مگر کوئی اعتراف نہیں کرتا کہ اس نے یہ خیالات کہاں سے لئے۔

کی مرتبه دلچین واقعات ہوئے۔ میں نے بریخت کے ایک افسانہ کا ترجمہ کیا اور جرمن میں اس کا موضوع ہے 'Unwurdige Frau'' یعنی عزت سے محروم عورت میں نے موضوع کے لحاظ سے اس کا عنوان لکھا'' دوسالہ عورت' ایک مرتبہ ایک کھاری میرے سامنے کی سے کہدر ہے تھے کہ انہوں نے بریخت کے افسانہ دوسالہ عورت کو ڈرامائی شکل دی ہے۔ انہوں نے کہیں بیاعتراف نہیں کیا کہ انہوں نے میرے ترجمہ کو استعمال کیا ہے۔ اس لئے ''اس سادگی پہون نہ مرجائے اے خدا۔''

پاکستان کے معاشرے میں اس وقت اپنے آپ کوتسلیم نہیں کرایا جاسکتا جب تک کہ آپ کا تعلق کسی نہ کسی مافیا ہے ہو۔اگر کوئی آڑا در ہنا چاہتا ہے، تو اس کے لئے اس معاشرے میں کوئی جگہ یا نامشکل ہے۔

## تاثرات

چونکہ میراتعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، اس لئے میں بجین اور جوانی میں محرومیوں کا شکار رہا ہوں۔ لہذا میں نے ان محرومیوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے۔ میری زندگی جدو جہد میں گزری، اس دوران میں نے ناکا میوں کو بھی دیکھا۔ لیکن میں مسلسل اپنے مشن میں لگار ہا۔ زندگی میں انتھا اور برے دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں ان سے آپ کوخوشی و مسر سے بھی ملتی ہے اور دکھ اور غم بھی۔ لوگ آپ کی راہ میں مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں، اور آپ کوآ گے برد صنے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ زندگی کی محرومیوں اور دکھوں سے نیچنے کے لئے میرے پاس ایک بھی راستہ تھا، وہ کتابیں جن کے اندر میں نے پناہ کی۔ ان کتابوں نے مجھے نہ صرف حوصلہ دیا، بلکہ میر نے تخیل، ارادوں اور عزائم کو پختہ کیا۔ ان کتابوں نے مجھے بردی حد تک لوگوں سے دور کر دیا، اور تنہائی کا عادی بنا دیا۔ میں آج بھی ان کے درمیان گھرا ہوا خود کو محفوظ اور پُرسکون پاتا ہوں۔ لیکن ان عادی بنا دیا۔ میں زندگی کو بد لئے میں بردا کر دارادا کیا۔

میری پرورش روایتی ماحول میں ہوئی تھی۔اس ماحول میں نیکی بدی اور اچھے وہرے کے بارے میں پختہ نظریات تھے۔لیکن کتابول نے میرے اندر سجتس کو پیدا کیا اور سوالات کو ابھارا۔شک وشبہ کے جراثیم پیدا ہوئے ،اور بغاوت کی طرف طبیعت مائل ہونے گئی۔ بیدا یک بڑا آ ہت ممل نقا، یکدم نہیں ، بلکہ مرحلہ وار۔ جب روایتی نظریات ٹو شتے ہیں تو ایک اضطراب اورش مکش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بیدوہ مرحلہ ہوتا ہے کہ فر دا ندر سے ٹوٹ نے پھوٹ کا شکار ہو جا تا ہے۔روایت اور جدیدیت میں مقابلہ ہوتا ہے اور بید جنگ جاری رہتی ہے۔ بھی بیڈراور خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور بھی بیا حساس کہ ہم کس اندھرے میں زندہ رہ رہ ہیں ،اس سے نجات پائی جائے۔

پاکستانی سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ سیاسی ، معاشی اور ساجی طور پرغیر مشحکم ہوتا چلا گیا، اسی طرح سے اس میں قد امت پرش کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ خاص طور سے مقوسط طبقہ روایت کی زنجیروں میں خود کو اسیر کرتا رہا، دوسری جانب ریاست نے جب نظریاتی ہونے کا اعلان کر دیا، تو اس میں دوسر نظریات کی گنجائش نہیں رہی۔ان حالات میں انحوان کرنے والوں کے لئے ایک طرف ریاست کا جرہے تو دوسری جانب، بقول جان اسٹوارٹ مل (John Stuart Mill) اکثریت کی آ مریت (Tyranny of Majorty) ہے۔ان حالات میں بیانہ تائی مشکل امر ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں نے خیالات ونظریات انجرسے سال حالات میں بیانہ کر کے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، بیاسے تنہا کر کے ،اس کے معاشی ذرائع کو بند کر کے ،اس کے معاشی ذرائع کو بند کر کے ،اس کا خاتمہ کردیتے ہیں۔

چونکہ ہماری سوسائٹ میں نظریات و خیالات پر مباحثہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم پرانے نظریات پر قائم ہیں، اپنی تمام نا کامیوں کے باوجود ذہنی طور پر تیار نہیں کہ اپنی غلطیوں کو شلیم کریں، اور آگے کی جانب بڑھیں۔

جب قد امت پرتی کی زنجیری مضبوطی ہے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں ، جب زبن روایات کی بخشکر یوں میں اسیر ہو جاتے ہیں ، تو اس وقت مشکل ہوتا ہے کہ اس قید سے کسے آزاد ہوا جائے۔ جب آئکھیں اندھیرے کی عادی ہو جا نمیں تو روشنی کی چکا چوند انہیں پریثان کردیتی ہے اوروہ والی اس اندھیرے میں پناہ لیتے ہیں شاید ہماری سوسائٹی اس وقت اس مرطے پر ہے۔

جارے معاشرے میں ان دانشوروں کی پذیرائی ہے کہ جوروایت پرتی اور قدامت بسندی کی نئی تعبیر اور تفسیر کر کے انہیں نئی زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ دانشور کہ جوان روایات کے خلا ف ہیں ، وہ معاشرے میں کسی قابلِ احتر ام جگہ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔

میں خود کوروایات اور قدامت پرتی کے منحرفین میں شار کرتا ہوں اس وجہ سے لوگوں کی اکثریت کومیری تحریریں پسندنہیں، مگرایک اقلیت الیی ضرور ہے کہ جوانہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اکثر مجھے ایسے مداح مل جاتے ہیں کہ جومیری تحریروں سے متاثر ہوکر خیالات بدلنے پر مجبور ہوئے۔ میں صورت حال سے مایوں نہیں ہوں ، اور مطمئن ہوں کہ میں نے اس معاشرے میں ذہنی شعور کو پیدا کیا ہے۔

میں بیھسوں کرتا ہوں کہ مخض تحریریا تقریر کے ذریعہ معاشرہ میں تبدیلی نہیں آتی ہے، جب
تک کہ سیاسی جماعتیں یا گروپس ان تحریروں کی بنیاد پر تحریک نہیں چلاتیں۔ تاریخ میں بیضرور ہوا
ہے کہ اول نظریات کی تخلیق ہوتی ہے، اور بعد میں ان کی بنیاد پر سیاسی وساجی اور معاشی تبدیلیاں
آتی ہیں۔ فرانس کے انقلاب میں، روسو کے نظریات نے اہم کر دارادا کیا اس کے نظریات کی بنیاد
پر انقلا بی حکومتوں نے دساتیر بنائے۔ اگر یہ نظریات نہیں ہوتے تو ان کے لئے انقلاب کی راہیں
متعین کرنا مشکل ہوتا۔ یہی صورت حال روس اور چین کے انقلا بوں میں پیش آئی جو مار کس کے
نظریات سے متاثر ہوئے اور انہیں عملی جامہ پہنایا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر نظریات کو مملی شکل
دستے کا مرحلہ پیش نہ آئے تو وہ ذہنوں میں رہ جاتے ہیں اور کسی ایسے وقت کا انظار کرتے ہیں کہ
جستے کی کیں انہیں اختیار کریں۔

پاکتان کوایسے دانیوروں کی ضرورت ہے جو بدلتے ہوئے حالات میں ساجی ، سیاسی اور معاشی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہوئے نئے خیالات اور افکار پیدا کریں جبکہ سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما ان کوعملی شکل دیں۔ان دونوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ملک پس ماندگی سے نکل کرتر تی کرسکے گا۔